بسراشالرخلنالرجيم

صوم المسلمان

مولفه مسعودا حمد امیرجاعت المسلمین

و المراق المراق

> جملحقون طبع مجق جماعت المسلين رسرود ( رحبر ليشن تمبر ۱۹۲۳ ) محفوظ بين -

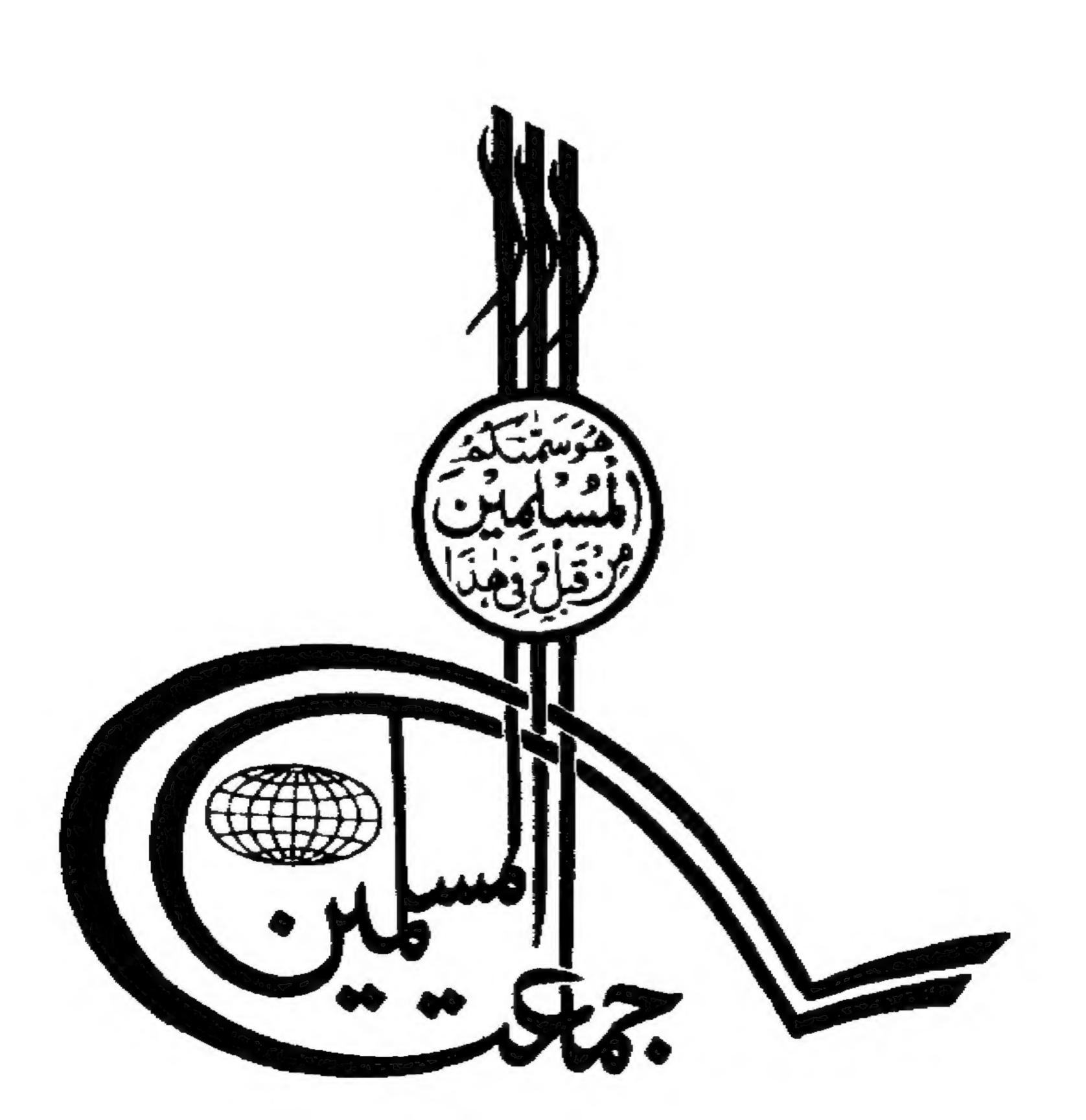

#### 

اس کتاب میں جن کتب کا حوالہ دیا گیا۔ ہے ان کے متعلق ضروری معلومات درج ذبل ہے :۔

ا- صجیع بخاری مطبوعمصطفی البابی الحلبی واولاده بمر (محسله)

٢- صحيح مسلم مطبوع عبيى البابي الحلبي وشركائه بمصر-

سا۔ ابوداؤدمطبوعمطبع محتنباتی دہی۔

الله و نسانی مطبوعه مکنند رحیمبددی و

٥. نرمذى مع اردونر جيم طبوعم طبع فبض منبع منشى نولكشور

لكمنو (مولالدع)

٧- ابن ما جرمطبوعر طبع النازير بمصر-

٤ - صجيح ابن خزيميز مطبوعه المكتنب الاسلامي - بيروت

۸. دارقطی مطبوع مطبع انصاری دلی.

۹- "بنوغ " سے مراد بنوغ الامانی شرح الفتح الربانی ہے۔ الفتح الربانی مسے الفتح الربانی مستداما م احد کی نبویسی ترتیب ہے جوعلامہ احد عبدالرجن البنا الساعاتی نے مزنب کی ہے۔ اس کی شرح بنوغ اللمانی بھی آئی کی تصنیف ہے۔ اس کی شرح بنوغ اللمانی بھی آئی کی تصنیف ہے۔ اس کی شرح بنوغ اللمانی بھی آئی کی تصنیف ہے۔ اس کی شرح بنوغ اللمانی بھی آئی کی تصنیف ہے۔ اس کی شرح بنوغ اللمانی بھی آئی کی تصنیف ہے۔ اس کی شرح بنوغ اللمانی بھی آئی کے تصنیف ہے۔ اس کی شرح بنوغ اللمانی بھی آئی کے تصنیف ہے۔ اس کی شرح بنوغ اللمانی بھی آئی کے تصنیف ہے۔ اس کی شرح بنوغ اللمانی بھی آئی ہے۔ اس کی شرح بنوغ اللمانی بھی ہے۔ اس کی شرح بنوغ اللمانی بھی آئی ہے۔ اس کی شرح بنوغ اللمانی بھی ہے۔ اس کی سرح بھی ہے۔ اس کی س

۱۰ در معاة "سے مراد مرعاة المفانيج شرح مشكوة المصابيج ہے۔ يہ شرح الوالحس عبيدا للرمباركبورى كى نصنبف ہے (مطبوعه المكتنبالاتربہ سانگلهل اشيخ لوره ) باكستان سيمسله) اا۔ التعلیقات سے مراد التعلیقات الالبانی علی المشکون ہے (مطبوعہ المکتب الاسلامی ہیروت موسلے)

۱۱۰ نبیل سے مراد نبیل الاوطاد شرح منتقلی الاخباد ہے (مطبوعہ مصطفی البابی الحلبی واولادہ بمعرب سیسی الماری شرح صیح بخاری ہے (مطبوعہ صطفی البابی الحلبی واولادہ بمعرب شرح صیح بخاری ہے (مطبوعہ صطفی البابی الحلبی واولادہ بمعرب مسلمی البابی الحلبی واولادہ بمعرب مسلم اللہ البابی البابی واولادہ بمعرب مسلم اللہ البابی واولادہ بمعرب مسلم البابی واولادہ بمعرب مسلم البابی واولادہ بمعرب مسلم البابی واولادہ بمعرب مسلم البابی البابی البابی واولادہ بمعرب مسلم البابی البابی البابی واولادہ بعدب مسلم البابی البابی البابی البابی واولادہ بعدب مسلم البابی البابی

#### 

اس کناب بین برجگه صوم سے مراد وه عبا دت سے جسے عرف عام بین روزہ کہتے ہیں۔

## المرست مماين

| ٩  |      | مضمول                                 |        |
|----|------|---------------------------------------|--------|
| 9  |      |                                       |        |
| 1. |      | نان كوفنائل                           | المراح |
| 14 | • •  | م کامصدر                              | ۳      |
| 12 | • •  | م کے فضائل اور ا                      | م م    |
|    | 191. | نان کی ابتدار اور انتهار              | رمن    |
| 15 |      | ب بال                                 | ~9)    |
| IA |      | نان کی پیٹوالی کے میا                 | ۲      |
| 19 | )    | الى نيت اورصوم كي اين                 | 2      |
| 71 | • •  |                                       | •      |
| 77 |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4      |
|    |      |                                       |        |

| 10 | صوم کی انتہار اور افطاری                                           | 1. |
|----|--------------------------------------------------------------------|----|
| Y^ | صو توزی کالفاره                                                    | 11 |
|    | كن لوكول كورمضان مي صيام ركھنے                                     | 17 |
|    | كى ممانعت يار ركھنے كى اجازت ہے                                    |    |
| ۳. | اوربعدس فضاركرن كالمكميد                                           |    |
| ۳. | ا . عورت جواذبت ما بانه بانفاس ميس بو .                            |    |
| ۳1 | ۲. ماطراوردوده بلانے والی                                          |    |
| 4  |                                                                    |    |
| ٣٣ | ۳. مسافر                                                           |    |
| ٣٢ | صوم بین کون سے کام جائز ہیں۔<br>صوم بین کن باتوں سے بینا صروری ہے۔ | 11 |
| 4  | صومیں کن باتوں سے بخاصروری ہے۔                                     | 10 |
| 24 | متقرق مسائل                                                        | 10 |
| ~. | منفرق مسائل                                                        | 14 |
|    | ۱- قبام رمضان                                                      |    |

| 47        | ٢- ليلترالقدر                              |    |
|-----------|--------------------------------------------|----|
| ~~        | ۳- رمضان کا آخری عشره ۲۰۰۰ و               |    |
| 44        | ٧- اعتکاف                                  |    |
|           | ه ـ صدفهٔ فطر                              |    |
|           | ٠٠٠٠٠٠٠ عبدالفطر ٠٠٠٠٠٠٠                   |    |
| <b>\$</b> | نقلی صیام                                  |    |
| ۵۸        | نفل صبيام كيمسائل                          | 1  |
| 4 4       | مستخب صبيام                                | 14 |
| 4 ^       | باكدامنى كے لينے صبام                      | 4. |
| 49        | كون كون سے صبام منع بين                    | 11 |
| 44        | كون كون سي صبيام منع بي عورت اورنفلي صبيام | ** |
| 45        | مزرکے صبام                                 |    |
|           |                                            |    |



المرابع المراب

مرَكِرْجِمَاعت المُسُلِمِين، كَيلان آباد مليرتوسيعى كالوف كراجي فون 407524 فيكس: 4507305

# بسم الثرائر من الرّحيم المسالحين

صوم کے معنی " گرک جانے " کے ہیں اصطلاح شرع بی اس کے معنی کھلنے ، بینے اور جماع سے دک جلنے کے ہیں لیم معنی کھلنے ، بینے اور جماع سے دک جلنے کے ہیں لیم (نوش: صوم کی جمع صبام ہے)

## فرض صبا (بینی وه صبا جو صروری بیل)

رمضان کے مبینہ کے صیام فرض ہیں۔ جوشخص دمضان کا مبینہ پائے مسے چاہیئے کہ اس مبینہ میں صیام رکھے تھے

لَه قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ؛ فَالْنُى بَاشِرُوهُنَّ وَابْنَغُوْا مَا كُمَّ اللهُ لَكُمُ الْخَيْتُ وَكُولُوا وَاشْرَبُوا حَتَىٰ يَنَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ وَكُولُوا وَاشْرَبُوا حَتَىٰ يَنَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْخَيْتُ اللهَ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِثُمَّ آيِتُهُ وَالطِّيبَ هُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِثُمَّ آيِتُهُ وَالطِّيبَ هُ إِلَى النَّيْلِ (البقرة - ١٨٤)

له قُالَ الله تَبَادَكُ وَتَعَالَىٰ ؛ شَهُو رَمَضَانَ الله يَن لَكُ وَتَعَالَىٰ ؛ شَهُو رَمَضَانَ الله يَن وَك النول فِيهِ القُولان هُدٌى لِلنَّاسِ وَبَيّنتِ مِن السَّهُ لَى السَّهُ لَى وَالنَّى مِن السَّهُ لَى وَالفُرْ قَانِ فَهَى شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُ وَفَلْيَصُمُ لُهُ (البقرة - ١٨٥)

#### رمضان كيفابل

جب رمضان کا سمینہ آ ناہے توجنت کے ، رحمت کے ادراسان کے دروازے کمول دیے جاتے ہیں ، دوزخ کے دروا زے بندکر دسے جلتے ہیں ادر مرکش شیاطین مکر دستے جلتے ہیں ا

له قال دسول الشرصلى الشرعلية وسلم اذا جاء دمفنان فتحت الجاب الجنة (صجيح بخادى كناب الصوم باب على يقال دمفنان جزء ۱ ملا وصحيح مسلم كناب العبيام باب فضل شهردمفنان جزء ادل طلالا) و نى دواية نتحت الجاب السماء (صحيح بخادى باب على يقال دمفنان الله ونى دواية نتحت الجاب السماء (صحيح مسلم المهام ) قال دسول الشرصل لله وفي دواية نتحت الجاب الرحمة (صحيح مسلم الجاب ) قال دسول الشرصل لله وسلم اذا دخل ننمورمفنان نتحت الجاب السماء وغلغت الجاب جعنم وسلمسلت الشياطين (صحيح بخادى باب على يقال دمفنان الهاب وصحيح ملم الباب المهاء) وفي دواية تغل فيدم دة الشياطين (نسائي كتاب العبيام باب فضل شمردمفنان جزء ادل صسلا واسناده صحيح عماة ملدم منه) فضل شمردمفنان جزء ادل صسلا واسناده صحيح عماة ملدم منه)

دمضان کامینه با برکت مهینه ہے۔ اسی مهینه میں قرآن مجید ازل ہوا۔ اس مہینه میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس مبینه میں ایک دات ہے جو بڑی قدرومنزلت والی ، بہت با برکت اور امن دسلامتی والی ہے۔ یہ دات ہزار مینے سے افضل ہے گ

اس میندس ہردات کوایک منادی نداکر تاہے کہ اے خرکے نمائنی آگے بڑھ اور اے برائی کے مندائنی بازا جا۔ اس مہینہ میں ہردات کوائڈنالی بہت سے دوکوں کو دوز خسے آذا دکر دیتا ہے کے

له قال الترتبارك وتعلط :" شَهُورَمَضَانَ الَّذِي أَنْ زِلَ فيه القران (البقرة - ١٨٥) قال الترتبارك وتعلط: إنَّا أَنْ لُنْهُ في ليله منازكة (الدفان -٣) فال الدنبادك ونعاط: إنّا أنزلنه فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِهِ وَمَا أَدُرُبِكُ مَالَيْلَةُ الْقَدُرِهُ لَيْلَةً الْقَدُرِهُ لِيَلَةً الْقَدُرِخُيْرُ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِهُ تُنَكِّلُ الْمُلْلِكُةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِاذْنِ رَبُّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِهُ سَلَمْ عِي حَتَّى مُطَلِّع الْفَجْرِهُ (انا انزلنه في ليلة القدر) فال رسول الترصلي الترعليد وسلم اللكم دم صنان شهرمبارك (نساني كتاب العسام بابغضل شهر رمضان جزر اول منت واساده بيع مرعاة جزرت منك على قال رسول الترصلي الشرعليه وسلم: وينادى من اديا باخي الخيراقبل ويا باغى الشراقصروللرعتقاء من الناد وذلك كل ليلة (ترنزى كناب الصوم باب ماجاء في فضل شمورمضان جزء اول صلا والحاكم المهم ومسنده محم مرعاة جزءم طال)

## صوم کامقصدتقوی بب داکرناس اے

صوم کے قسارل

صوم دھالہ ہے۔ صائم کے منہ کی خوشبوالٹر تعالے کے نزدیک شک کی خشبوسے زبادہ بہند بدہ ہے۔ صوم خالص الٹر تعالے کے سے ہونا ہے اور الٹر تعالی اس کا اجردے گائے

له قال الله نبارک و تعالی : بَیا یَها الّدِین امْنُواکینب عَلَی کُور البقره ۱ السِّیام کُماکیت عَلَی کُور البقره ۱۸ السِّیام کماکیت علی الّدِین مِن قَبلِکُم لَعَلَکُوت تَقُون ۱ (البقره ۱۸ السِّیام کماکیت علی الله علیه دسلم قال الصبام جنة .... والذی نفسی ببده مخلوف فم الصام اطیب عندالله تعلی من تک المسك (قال الله نعلی سرا و طفا منزابه و شعوته من اجلی الصیام لی و آنا اجزی به والحنة بعشرام الما الصوم با بفضل الصوم جزر سماس و معیم سلم کما ب الصیام با فضل الصیام با فیضل المی با فیضل الصیام با فیضل المی با ف

جنت بن ایک دروازہ سے جسے ریان کتے بن اس بن سے مرف صائم داخل ہوں گے، دوسراکوئی داخل نہیں ہوگا اللہ مرنیکی کابرلہ دس گنا سے لے کرسان سوگنا نک ہونلہ ہوآئے صوم کے مصوم کے توای کا توبس التر نعالے ہی کوعلم ہے کہ کننا دیا جائے گا تھ

صائم کے لیے دوخوشیاں ہیں : ایک نواس دفت جب وہ افطار کرناہے اور دوسری اس دفت جب وہ اسپے درب سے ملافات کرسے کا سے

المعائمون يوم القيمة لا بدخل مذا مدخيرهم (صيح بخارى كذاب العدم باب الريان المعائمون يوم القيمة لا بدخل مذا مدخيرهم (صيح بخارى كذاب العدم باب الريان العمائمين جزره ماس وصيح مسلم كذاب الصيام باب نعشل العبيام جزر اول طنت)

على قال رسول الشرصل الشرعليد وسلم كل على ابن آدم يعناعف الحنة عسفه المناها الى سبعائة صنعف قال الشرعز وجل الاالعدم فانه لى وانا اجزى بديع المناها الى سبعائة صنعف قال الشرعز وجل الاالعدم فانه لى وانا اجزى بديع منهونة وطعامه من اجلى (صيح عملم كذاب العدم باب فعنل العبيام جزر اول هناك ومناك و في رواية والحنة بعشرام المناها (صيح بخارى كذاب العدم باب فعنل والمناه والمناه باب فعنل العدم با

"ف قال دسول المترصلي التدعليه وسلم للصائم فرحتان يغرضها: اذا افطرفرح داذا لقي رتبة فرح بصومه (هجيح بخادى كناب الصوم باب مل يقول الى صائم جزره مكلا وصيح مسلم كناب العبيام جزرا ول صيم )

جس شخص نے اللہ نعلی کی داہ میں ایک دن صوم رکھا اللہ تعالیٰ اس صوم کی برولت اس کے جبرہ کو دوز خے سے ستر سال کی مسافت کے برابر دورکر دے گائے

#### رمضان کی ایترا دو انتها داور رؤیت بلال

بردبینه کی طرح دمضان کا دبینه بھی کبھی ۲۹ دن کا ہونا ہے اور کبھی ۳۰ دن کا سمے

الله وقال رسول الشرصلي الشرعليه وسلم من صام يوما في سبيل الله تعدد وفي سلم إعدى الله وجمد (وقي رواية لمسلم بزلاك البوم) عن النارسبعين خريفًا (مجمع بخارى كناب البحاد باب فضل الصوم جزء م صلا وصحيح سلم كناب الصيام باب فضل الصيام في سببيل الله جزء اول ملاكم)

عدة قال رسول الترصل الترعلية وسلم الشعر حكذا وحكذا بعن مرّة تسعّة وشري وررة ثلاثين صحر بخادى كمناب الصوم باب قول النبي على الترعلية وسلم اذاراً يتم الملال فصوروا جزير م همي قال رسول الترصل الترعلية وسلم الشعر حكذا وحكذا وحكذا وحقذا وحقدا لا بعام في الثالثة والشعر حكذا وحكذا وحكذا وحكذا بين تمام ثلاثين (صحح مسلم مناب العبيام باب وجوب رمضان لرد يبر الملال جزير اول منه

رمضان کے مہینہ کی ابتدار جاندد کھے کرکرے اوراس کا افتتام ہی جاندد کھے کرکرے اوراس کا افتتام ہی جاندد کھے کرکے درکی کر کے اندو کی کے اندو کی کے اندو کی کی کرے اور جاند د کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کا افتتام ہی کے اندو کی کے کہ کے کہ کا افتتام ہی کے کہ کا افتتام ہی کا افتتام ہی کے کہ کہ کے کہ کا افتتام ہی کے کہ کے کہ کا افتتام ہی کے کہ کی کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کا کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ ہی صبام رکھنے بندکر دے کہ متعبان کی تاریخوں کی گرانی کرے ناکہ دمضان کی ابتدار معلوم کرنے میں

اگرشعیان کی ۲۹ زناریخ کوجاندنظرآجائے نواکلے دن سے صبام رکھنا شروع کر دسے اوراگر ۲۹ رشعیان کوجاندنظرنہ کسے نواکلے دن دوزہ نہ رکھے بکہ شعبان کے .۷ دن بورے کرے بھراگلے دن سے صبام دکھنے مردع کرے کے

سله قال دمول الترصلى الترعلب دسلم لاتصوموا حتى تزوا المعلال ولاتفطروا حتى تزوه ومجع بخادى كآب الصوم باب قول النبي صلى الترعليه وسلم اذا را يتم المطلال فصومواجزير س صل ويع مسلم كتاب الصبام باب وجوب رمضان لرؤية الحلال جزر اول فس واللفظ للبخاري)

سه كان رسول الترصلي الترعليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره م يعم لرؤية دمضان (الوداؤدكتاب الصوم باب اذا اعى الشمو جلدا ول منت ونسنده

سله خال رسول التدهلي التدعليه وسلم صوموالرؤ يبتدوا فطوا لرؤيته فان غبى عليكم فاكملواعدة شعبان ثلاثين صبح بخارى كتاب الصوم باب قول النبي التر عليه والتر مع معلى الله عليه وسلم اذاراً بتم المعلال فصومواجز رس صب) اگر ۲۹ رمضان کوجا ندنظر نرآئے نولگے دن افطار نہ کرے بلکہ زمضان کے ۲۰ دن ہورے کرے بھرافطاد کرے لئے والے میں است کے ۲۰ دن ہورے کروہ بام ننروع کرنے اورجا ند دیکھ کرا فطاد کرنے کی ننرط جا ترا تریخ کو سے یہ منزوع کے لئے یہ منزط نہیں ہے۔ ۲۰ زنا بیخ کو اگر جاند تہ کھائی دے نب بھی اکھے دن سے صیام دکھے یا فطاد کرے کے م

اگر ۲۹، نادیخ کو ابر ہونے کی وجہسے جاند دکھائی ندد سے نواس مہینہ کے . ۳ دن بورے کرے جراکھے دن سے دومرا میبنہ شارکرے سے

سله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا را بهم الهلال فصوموا واذارا بيموه فافرادا فان على عليكم فصوموا الله على الله عليه وسلم كناب الصيام باب وجوب دمهنا ف لرؤية المهلال جزراول حدسه)

سے قال رسول الدّصلي الله عليه وسلم الشهر تسع دعشرون ليلة فلانصوبواحق فرده فان غم عليكم فاكسلوا الدّة فلاغين (مجع بخارى كمّاب العوم باب ول النبي على الشهر يعلم اذارا ميم المطال فصوبواجور رس صلا قال دسول الشرمل الشرمل الشرعليه وسلم الشهر هكذا و هكذا و هكذا (ثم عقدا بحامر في الثالثة) فصوبوالرؤية وافطوالرؤية فان أغى عليكم فاقدد واله فلا فين (صيح مبلم كمّاب العبيام باب دج بصوم دمضان لرؤية المحلال جور اول حلام)

سه قال رسول الترصلى الترعليد وسلم فان غمّ عليكم فأ كملوا العدة ثلاثين (ميح بخارى كمّاب العدم باب قول النبى معلى الترعليد وسلم اذا د أ يتم الحلال فصوموا جزر

۳ مس

جاند کی روبیت کافیصلہ چاند کے بچوٹا با بڑا ہونے سے ذکر ہے بلکہ جس رات کو دکھائی دے اسے اسی رات کا مانے اور اگلے دن سے دو سرا میں بنیز شاد کرے لیے میں بنیز شاد کر روبیت کا فیصلہ دو سری جگہ کی دوبیت سے بھی کیا جاسکا ہے بلے اگر دومقاموں کے درمیان بہت نہا دہ فاصلہ ہونو ایک مقام کی روبیت دومرے مقام برتسلیم نہ کی جائے ہیں۔

له قال رسول الترصي الترعليد وسلم إن الترمدة الرؤية فعولليلة رأيتموه (هيج مسلم كتاب الصبام باب ببان انه لااعتبار بمبرا لهلال جزر اول فريك)

ملم كتاب الصبام باب ببان انه لااعتبار بمبرا لهلال جزر اول فريك)

ملم كتاب الصباء واالى البتي صلى الترعليد وسلم يشعدون انهم واوا الهلال بالان فامرهم ان يفعلوه واذ الصبح الن يَغُدوا الى مصلاهم (الجداد وكرتاب العدلاة البران الدين باب اذالم يخرج الهام للعبد من ليد ميخرج من الفدومنده صحيح نيل بها الدين من كريب قال نقدمت الشأم .... فواكنت المعلال ليلة الجمعة ثم قدمت الشأم .... فواكنت المعلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدين من معاوية فقال المدين وصاء المعاوية فقال المناو أين وأين المعالم معاوية فقال لكناوا يناه ليلة البعدة فقال المناص للمناو المناص وصاء اولا تكتفى بيلة الجمعة وصياحه فقال لا فعكذا امرنا وسول الترصل الترصل الترعليم وسلم (جيح مسلم بروية معاوية وصياحه فقال لا فعكذا امرنا وسول الترصل الترعليم وسلم (جيح مسلم بروية والعران ان لكل بلد و يتم جزد اول فريه )

اگر ۲۹ رسنعیان کو جا ندلظر نرائے تواکھے دن محص اس خیال سے کرتابد اس دن دمعنان کی بہلی ناریخ ہوصوم مزر کھے له چاندگی دومیت کا فیصلہ کم اذکم دوعادل آدمیوں کی کواہی سے کرے۔ کے

## مضان کی بیشوانی کے صبام

دمفنان شروع بونے کے ایک دودن پہلے سے ببنبوائی کے صیام ندر کھے البتہ وہ شخص صوم رکھ سکنا ہے جوان دنوں میں ہمبشہ صوم رکھنا ہونتا اگرکوئی شخص بیرا ورجوات کو ہمبشہ صوم رکھنا ہونو اگر ۲۹؍ با ۳۰؍ شعیان کو بیر باجوات کا دن آجائے تو وہ شخص اس دن صوم رکھ سکنا ہے تی

اه قال عماد من صام اليوم الذي منتك فيه نقد عصى ابا القاسم صلى الشرعليه وسلم (دواه النزندي وسح في كمناب الصيام باب ماجاء في كراهبنة صوم يوم المنتلك جزد اول صلا دوواه الوداؤد المهم والنسائي المهم )

عه قال الحارث عمد الينادسول المرصلي المتعليه وسلم ال منسك للروية فال المره وشخصد شاصدا عدل نسكنا بشها وتمعا (الجدادُ دكتاب الصوم باب شمعادة دهلين جزيما ول ملاس بسنده مجيع بيل جزير م طلال)

سه قال دسول الترصل الترعليه دسلم لا يتقدمن احدكم دمعنان بصوم يوم او يومين الاان بكون دمل كان يصوم صومه فليصم ذلك البوم (حيح بخادى كتأب العبا) باب لا يتقدمن دمفنان بصوم يوم جزره صد وحيح مسلم كناب العبام باب لاتقدادا دمفنان بصوم يوم جزء اول مشسد واللفظ للبخادى)

## صومی نیده اورصوم کی ایترام

صوم کا وقت میں صادق سے متروع ہونا ہے لہذاصوم کی نہت صبے صادق سے میں کے اور صبح صادق ہونے ہی کھانا، بینا اور جاع کرنا بندکر دے اور جاع کرنا بندکر دے ۔ الم

نبت دل کے اداد ہے کو کینے ہیں۔ ہرعل ہیں نیت کابڑا دخل ہے۔ اگر نبیت اللہ نعلے کوخوش کرنے کی ہے نووہ عل نبول ہوگا ورنہ قبول نہر کا۔ الغرض ہو م کے لئے بھی دل ہیں ادادہ کرے کہ بی بیع صوم خالص اللہ تعلی کی خوشنودی کے لئے دکھ دہا ہوں ۔ سے منہ منابع اللہ کی خوشنودی کے لئے دکھ دہا ہوں ۔ سے منہ تن کرنا بڑت نہرے۔ زبان سے نبت کرنا بڑت

له قال الترتبادك وتعلط قالى بالشروه ق وابت عن الماكتب الله ككم وكلوا واشر بواحة في يَتَبَيّن ككم الخيط الأبيض مِن الخيط الآسول الترصل الترمل التحليم الخيط الآسو ومِن المقب والبقرة - عما) قال دسول الترصل الترمل الترمل وسلم من المجمع الصيام قبل الغرفلا صيام له (ابودا وُدكناب الصوم باب في النية في المسوم جزد ادل منت - قال محدنا مرالدين الالباني اسنادة مجمع ولا بعلم ذفف من اوقع د انتعليقات للالباني على المشكوة جزد اول منت )

ا نه قال دسول الشرصلی الترعلید دسلم انها الاعال بالنیات و انها مکل امری ع ما نوی (مبیح بخادی کناب الوحی باب کیفت کان بدء الوحی جزر اول صل)

#### 

فرض صوم کے متعلق بغیر عذر متری کسی کو اختیار منہ بن کر صوم کے بنہ بن رکھے با نہ بن رکھے ، اس لئے دن کے کسی حصد بن بھی اگر کسی خص سنے ابنا اختیار استعال کیا اور صوم رکھنے کی نبت نہ بن کی نودن کے اسس حصہ کا صوم بے نبیت رہا حالانکہ نبیت بڑی حزوری جیز ہے اور نبیت ہی برتمام اعمال کا دارو مدار ہے۔ مزید برآن دن کے اس حصد بین بن می برتمام اعمال کا دارو مدار ہے۔ مزید برآن دن کے اس حصد بین کے اس حصد بین کسی میں ہی اس حصد بین کسی میں ہی اس حصد بین کسی میں ہی صوم رکھنے کا اختیار نہیں تھا۔ اُسے جا ہیے تھا کہ دن کے اس حصد بین کسی صوم بین کسی میں ہی صور کی بین کر دیتا اور صور میں کے سامنے سرتسانے مرتسانے میں دیتا اور صور کی بین کر دیتا اور صور کی بیت کر دیتا اور صور کی کے سامنے سرتسانے میں دیتا کے اس حصد کر دیتا اور صور کی کے سامنے سرتسانے میں دیتا کر دیتا اور صور کی کر دیتا کی دیتا کر دیتا کہ دیتا کر دیتا کہ دیتا کہ دیتا کر دیتا کہ دیتا کر دیتا کر



#### و ما دو

صبع صادف سے مراد دن کی روشنی ہے بلہ معادی ہیں ہے مواد دن کی روشنی ہے بلہ معادی ہیں ہے مواد دوستی کی مستطیل بالمبی دھاری نہیں ہے بلکہ مبع صادف سے مراد وہ دوشنی ہے جو بیری فضار میں بھیل جلتے تیے بلکہ مبع صادف سے مراد وہ دوشنی ہے جو بیری فضار میں بھیل جلتے تیے

له فانول الله بعده " مِنَ الْفَرْ " فعلموا المابعي الليل والنهار والمحارقيم بالرائد والنهارة والمعارف في العوم كناب النفير جزره وسل وصبح مسلم كناب العبام باب ميان ان الدخول في العوم يحصل بطلوع الفي جزره ول صابع) قال دسول الله صلى الله عليه وسلم عوسوا دالليل ومياض النهاد (صبح بخارى كتاب التفير جزره وسلم والله فل الماليات المعارف في العوم يحصل بطلوع الفي جزراول صابع والله فل البخارى) من الدخول في العوم يحصل بطلوع الفي جزراول صابع والله فل البخارى) من مكسم الى الرحل الله صلى الله عليه وسلم النالوض ولكن الذي بقول هكذا (ووضع المسبحة على المسبحة دريي وفي دواية ولا هذا البياض حتى يستطيروفي دواية هوالمعترض وليس بالمستعليل (ميح مسلم كتاب العبام باب بيان ان الدخول في العموم يحصل بطلوع الغير جزره اول ملك والله فله ملم كتاب العبام باب بيان ان الدخول في العموم يحصل بطلوع الغير جزره اول ملك والله فله المنابع والله فله والله والله والمنابع والله والله والله والمنابع والله والله والله والله والله والله والمنابع والله والله والمنابع والله والله والله والمنابع والله والله والله والمنابع والله والمنابع والله والله والمنابع والله والله والمنابع والله والله والله والمنابع والله والمنابع والله والمنابع والله والمنابع والله والمنابع والله والله والمنابع والله والله والمنابع والله والمنابع والله والله والمنابع وا

6

صبح ما دف سے کچھ دیر بہلے اکھ کرکچھ کھانا پینا جا ہیں۔ اس کھلنے
بینے کو سحری کننے ہیں۔ سحری سے الی اسلام ادراہل کناب کے صبیام ہیں
فرق کرنا بھی مفصود ہے اور سحری برکت کی بھی چیز ہے یا مسحری دات کے بالکل آخری حصر ہیں کرے ۔ سکھ
سحری ادر صلوۃ فجر ہیں بس اننا دفقہ ہوکہ اس دفقہ ہیں بچاسس
مین کا دت کی جاسکے۔ سکھ

سه قال رسول الترصل الترعيب دساته وافان في السحور بركة (هيم بحاري) الصيام باب فضل السحور بوركة السحور بورة السحور بورة المسلم باب فضل السحور بورة الله الترصلي الترعلي وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اصل الكتة السحور في مسلم كماب الصيام باب فضل السحور جزء اول طاسي) اكلة السحور في مسلم كماب الصيام باب فضل السحور جزء اول طاسي) عن قال سمل م كنت انسح في احلى نم مكون سعى ان اورك السجور مع رسول انشرصلي الشرصلي الشرصي المنتواج والتراج والتراجي والتراجي

اگرصبے صادف سے بہلے نماز فجر کی نیاری کے لئے لبطوز بنیہ ا ذان دی جائے نواس لئے دی جائی ہے کہ سونے دالاجاک جائے اورصلوۃ بڑھنے والالوٹ آئے دلینی خان ہے کہ سونے دالاجاک جائے اورصلوۃ بڑھنے والالوٹ آئے دلینی ننجہ ختم کر دے اس ا ذان کا مذر مضان سے کوئی تعلق ہے اور منسحری سے ۔ بہ تو بارہ میبنے دی جاسکتی ہے تاکہ سونے والاا کھ جائے اور تہجہ دی جاسکتی ہے تاکہ سونے والاا کھ جائے اور دونوں صلوۃ فجر کی تیاری کریں ۔ بہا ذان دات کے وفت ہوتے ہے اور دان کوصوم نہیں ہوتا ۔ صبے صادق ہونے ہوانا دی جائا دی جائے اس کوس کر کھانا پینیا بند کر دینا جا ہیں ہے ۔ ا

سله قال رسول الترصلي الترعليه وسلم لا يُمنعُن اَ صَرَّكُمُ اواصرًا منكم اذان بلال من من حوره فانه بؤذن بليل ليرجع فائمكم ولينبّه نائمكم وفي دواية كلوا وانتربواحي بناد ابن ام مكنوم رضيح بخارى كتاب الصلاة باب الاذان تنبل الفجر وباب الاذان بعد فجر مرد داول عند و والله و صبح عمل كماب الصيام باب بيان ان الدخول في الصوم يحصل لبطلوع الفجر جزر اول طريمي

اگر صبح صادن برونے کے بعد فجر کی اذان ہوجائے اور بیالہ ہاتھ میں ہوتو بیلے لئے اندر جو کچھ ہے اس سے اپنی ضرورت بوری کرلے (بر النّر تعلیم کے اندر جو کچھ ہے اس سے اپنی ضرورت بوری کرلے (بر النّر تعلیم کی طرف سے ایک اسانی ہے)۔ اللہ

له قال رسول الشرصلى الشرعليه وسلم اذاسمع احدكم النداء والإناء عليه م فلايضد حتى يقضى حاجنة منه (الودا وُدكماب الصوم باب الرجل سمع النداء والاناء علايد وجزراول مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم المعاق المفاتيح جلدم صكم )

### صومی اشهار اورافطار

صوم شروع کرنے کے بعد بھر رات تک بعنی سورج کے غروب
ہونے تک نہ بھو گھائے ، نہ بینے اور نہ جاع کرے ۔ سورج کے غروب
ہونے ہی صوم کھول لے بعنی جب مشرق کی طرف سے رات (کی تاریبی )
آجائے اور مغرب کی طرف دن (کا اجالا) جبلا جائے توا فطار کرنے ۔ افطار
سورج غروب ہونے کے بعد بہت جلدی افطار کرے ۔ افطار
بین نا خبر نہ کرنے ۔ کے بعد بہت جلدی افطار کرے ۔ ک

له فال الترتبادك و تعلط نشم آیت و القیبام إلی البیل (البقره - ۱۸) فال دو النه ملی البیل البقره - ۱۸) فال دو النه ملی الترمیلی البیل من صاحنا (وفی دوایة اشاد با صبحة فبل المشرف) و أد برالنها دمن ها هنا وغربت اشمس فقدا فطرالها نم البیج بخاد ک تاب الصوم باب منی بحل فطرالها نم جزیم سم صلی وصحیح مسلم کتاب اله بیان وفت الفقناء الهوم وخروج النها دجزیم اقل مین میمیم

سه قال رسول الترصلي الترعليد وسلم لا بزال الناس بخروا عجلوا الفطر أحجيم بخارى كتاب الصوم بابنعيل الافطار جزء سم مك وصحيح سلم كتاب الصبام بالبعنل السحور جزيرا ول عسم )

افطادکرتے وقت بدعار بڑھے :۔

ذُهب الظّماُ و ابتلّت العروق و بَعْ وَتُبَتَ الْعُروق وَ بَعْ اللّهِ وَقَلَّمَ اللّهِ اللّهِ وَقَلَّمَ اللّهِ وَقَلَّمَ اللّهِ وَقَلَّمَ اللّهِ وَتُبَتَ الْآجُولُ اللّهُ وَتَبْرَعُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ياك كرسن والاسم سنه

اول صلا)

الم كان النبي على الشرعلي وسلم اذا افطرقال وصب الظا وابتلت العروق وتنبت الاجران ستاء التر (ابودادد، كتاب الصوم باب القول عندالا فطار جزر اول مثل وسنده مجع . مرعاة جزء مع صليد)

کے قال رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم اذاا قطار عدم فلیفط علی تمرفائہ برکہ فان لم یجد ترفالاً و فاند ظهور ( تریزی کتاب الزکوۃ باب ماجاء فی العدقة علی ذی القرابۃ جلدا ول صبح والوداود کتاب العدی باب مایفط علیہ جزرادل هست میں میں میں میں میں العدی اللہ علیہ وسلم یقط قبل ان العمل علی دطبات والتعلی اللہ علیہ وسلم یقط قبل ان العمل علی دطبات فان لم میں نمیرات حساحہ وات من ما پور تریزی کتاب العمل باجار ما بہتی علیہ الافعطار جلداول عالم سے مستم التریزی وجیدہ الالبانی ۔ التعلیفات جزر ما جار ما بہتی علیہ الافعطار جلداول عالم سے مستم التریزی وجیدہ الالبانی ۔ التعلیفات جزر ما جار ما بہتی علیہ الافعطار جلداول عالم سے مستم التریزی وجیدہ الالبانی ۔ التعلیفات جزر

افطارمغربی صلون سے پہلے کرے۔ او اگر آبر بین خلطی سے غروب آفتاب سے پہلے افطار کردے نوکوئی خرج نہیں ۔ تب اگر آبر بھی خلطی سے غروب آفتاب سے پہلے افطار کردے ترب نہیں ۔ تب اگر آبر کھل جلئے اور سورج نکل آئے نوم غرب تک صوم کی حالت ہیں بھولے سے کھللے بابی لے توکوئی حرج نہیں۔ اگر صوم کی حالت ہیں بھولے سے کھللے بابی لے توکوئی حرج نہیں۔ پھرمغرب نک ا بیٹے صوم کو پورا کرے ۔ شک

له کان دسول الشرصلی الشرعلیه وسلم بفط فبل ان صبل (ترندی کتاب الصوم باب ما جاد ما بستحب علیه الا فطاد جلداول صکالا بحسنه النز فدی وجیده الالبانی . التعلیقات جزء اول الله که شخص علیه الشرعلیه وسلم بوم غیم نم طلعت اشمس (صحیح بخاری کتاب الصوم باب افاا فطر فی درمفنان نم طلعت بشمس جزر سر مکل)

"ه قال دسول الشرصلی الشرعلیه وسلم اذا نسی فاکل د شرب فلیتم صومه فانما اطعمالله وسقاه (صحیح بخاری کتاب الصیام باب الصائم افااکل او شرب ناسیا جزرس ضار وصیح مسلم کتاب الصیام باب الصائم افااکل او شرب ناسیا جزرس ضار وصیح مسلم کتاب الصیام باب السامی و شرب و جاعه لا یفطر جزر ما دل مکامی)

### صوم أوري في كالقاره

اگرفصدا صوم کوتورد دنوکفاره اداکرے کفاره بین ایک غلام آزاد کرسے تو دومین کے متواتر صبام رکھے، اگر دومین کے متواتر صبام رکھے، اگر دومین کے متواتر صبام مذرکھ سکے تو دومین کے متواتر صبام مذرکھ سکے توسا کھ مسکینوں کو کھانا کھلائے کہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلائے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سکین کونصف صاع طعام دے مطعام سے مرادوہ کھانا ہے جوعام طور برکسی کے گھر برکھایا جا تا ہے مثلاً گیموں، جا دل ، مجور وغیرہ ۔ اگر کسی کے ہاں عام طور برجاول کھا سے جا دل دے وال

له جاءرجل الى النبى على الترعبيد وسلم فقال الناظر وفع على امرأ تدفى دمضا فقال أنجد ما نحرد رقبة فال لا قال فتستطيع ال تصوم شعري متنابيين قال لا قال أفتيد ما نظم برستين مسكينا قال لا فاتى النبى على الترعليد وسلم بعرق فيه نمز قال الطعم هذا عنك قال على احرج منا ابين لا بيتها احل بيت احرج منا ( وفي رواية فضى ك النبى صلى الترعليد وسلم) قال فاطعم احلك (صحيح بخارى كناب العموم باب المجامع في يمنا ورمضان مرد ولل وصحيح مسلم كناب العموم باب تغليظ تحريم المجلع في نها درمضان برد اول صفى)

کے ہاں کھلئے جلنے ہیں ، اگرکسی کے ہاں عام طور برکھجور کھائے جانے ہیں تو وہ کھجور دے یا ہ نوٹ: نصف صاع تقریبا سواکلوگرام کے برابر ہوتا ہے۔

اداطعم سنة مساكين لكل سكين نصف صاعمن طعام (صبح بخادى كمآب التفيرابواب اداطعم سنة مساكين لكل سكين نصف صاعمن طعام (صبح بخادى كمآب التفيرابواب تفيير ودو البقرة جزء ٢ مست وصبح مسلم كمآب الحج باي جوازالحلق الرأس للمحم اذاكان بداذى جزء المرص على المان الوسعية كما نخرى في عدد مول التملى الشرعليد وسم الفطر ما المن من الماليوسية كما في المنظيد والماليوسية كما والمنظم المنظيد والمنظم المنظم المنظم وكان طعامنا الشعير والزبيب والماق قط والمتر (صبح بخادى كماب الزكوة باب المعدقة قبل العيد جزء ٢ م ١٤٠٤)

## کن لولوں کو رمضان بی صبیام رکھنے کی ممانعت یا نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور بعد میں قضار کرنے کا حکم ہے۔

ا-عورت جواذبت مابانه بالقاس مي مو-

عورت جب اذبیت ما بانه (یانفاس) بین بوتوصوم ندر کھے۔ بعد میں گنتی لوری کرے۔ ا

اله قال رسول الترصلي الترعليه وسلم البس اذا حاضت لم نصل و لم فيم المبح المنافقة المورجة بخارى كذاب العبوم باب الحائف منزك العبوم جزر ٣ من القلام كالت عائشة العربية كان يعيبنا ذلك فنؤ مرتقضاء العبوم ولا أو مرتقضاء العبل كان يعيبنا ذلك فنؤ مرتقضاء العبوم ولا أو مرتقضاء العبول على الحائض جزر اول عنه الم

جوصبام اذہبت ما ہانہ کی وجہسے رہ جابیں انہیں شعبان نکے مؤخر کر دے تو کوئی حرج نہیں لیکن اسکلے دیصان سے پہلے رکھے ہے۔ ہاہ

#### ٢- مامله اور دوره بلانے والی

حاملہ اور دو دھ بلانے والی عورت موم جھوٹرسکتی ہے۔ بعد بیں جھوٹر ہے ہوستے مبام سے برابر مبیام رکھ کرکنتی بودی کر سے ۔ کے

نه قالت عائشة الصديقة الطاهرة المعلمة كان يكون على الصوم من دمضان فما استطيع ان اقضى الافى شعبان (جيح بخادى كذاب الصوم باب منى يقضى قضار دمضان جزر اول صلام) وفى دواية سره من وصف وصيا من مناب الصبام باب قضار دمضان فى شعبان جزر اول صلام) وفى دواية ان كانت احدانالتفطر مع دسول الشرصلى الشرعليه دسلم فما تقدر على ان تقضيه مع دسول الشرصلى الشرعليه وسلم فما تقدر على ان تقضيه مع دسول الشرصلى الشرعية وسلم باب فضار در نضان فى شعبان جزر اول حداث من المسافر الصوم وشط المناب قال دسول الشرصلى الشرعلية وسلم ان الشرع و جل وضع عن المسافر الصوم وشط الصيام المسافرة وعن الحبلى والمرضع الصوم (دواة النسائي في كذاب الصبيام باب وضع الصيام عن الحبل والمضع جزر اول هرم المنابع و حدة المرمنى و نبيل جزر دم صلاف)

#### 

جوشخص رمفنان کے جمینہ ہیں بیما دہو وہ صیام جھوٹرسکتا ہے۔ جھوٹر ہے ہوئے صبام کی تعداد کے برابر دوڑ ہے بعد ہیں دکھ لے ۔ له جو صبام رہ جائیں انہیں تندرست ہوجانے کے بعد شعبان کک بعتی دو سرے رمفنان کے آئے سے پہلے دکھ لے ہے

له تال الله تبارك وتعلظ: - وَمَنْ كَانَ مَرِنْضَا اوَعَلَا سَفْرِ اللهُ وَعَلَا سَفْرِ اللهُ وَعَلَا سَفْرِ اللهُ وَ عَلَا سَفْرِ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

على قالت عائشة العديقة كان يكون على الصوم من دمضان فااستطيع ال التفى الا في شعبان (وفي دواية مسلم ان كانت احداثا لتفطر مع دسول الترصلي الله عليه دسلم فاتقد عليان تقضيه مع دسول الترصلي الترعلي الترعليد وسلم حتى بأتى شعبان) (صيح بخارى كذاب العدم متى يقصني قضاء دمضان جزء ٣ مص وصيح مسلم كذاب العبيام بآقضاء دمضان في شعبان جزء اول مراحي)

#### الما الم

جوشخص دمضان ہیں سفر ہیں ہویا دمضان ہیں سفر کرے تو وہ درمضان ہیں صبیام جبوٹ سکنا ہے۔ بعد ہیں جبوٹ ہوئے صبیم کائنی کے برابر صبیام دکھ لے ۔ لمه سفر ہیں اگر کوئی شخص صبیام دکھ لے تو وہ دن کے کسی دفت جی کھا اگر کوئی شخص سفر ہیں صوم دکھ لے تو وہ دن کے کسی دفت جی کھا بی کرصوم کو توڑ سکتا ہے ۔ سلم

له قال الله تالك ونعلط :- وَهَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ لَيْ اللهُ وَعَلَى سَفَرٍ فَعِلَى سَفَرٍ فَع فَعِلَا لَا قِنْ آيَّامٍ الْحَرَ (البقرة - ١٨٢)

للفطرعك السائم المسكن نسا فرمع البنى صلى الشرعليد وسلم فلم يعب الصائم على المفطرولا المفطرعك السائم ومبيح بخارى كذاب الصوم باب لم يعب اصحاب البنى ملى الشرعليد ولم يعضم بعضانى الصوم والافطار جزر سوس وصح مسلم كذاب العسيام باب جاذالهم والفطرى شخصر مفان للمسا فرجز وادل صفي كال ابن عباس قدمام وسول الشرصى الشرعلى الشرعلى والفطرى شخص ما باب من افطر الشرعلى الشرعليد وسلم وافطر فن شاء افعر (صحيح مسلم كذاب العبام باب جاذالهوم والفطر في المسافر جزرا دل ما كالله والمعلم كذاب العبام باب جاذالهوم والفطر في ومنان للمسافر جزرا دل ماك.

سه خرج دسول الترصل الشرعليه وسلم من المدينة الى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعابماء (وفى دواية لمسلم بعدالعصر) فرفعه الى يدبه ليربيه الناس فا فطرحتى قدم مكته رضيح بخادى كمآب الصوم باب من افطرق السغر ليراه الناس جزوس مشكك وميح ملم كمآب الصيام باب جرازالص والفطر للمسافر جزوا ول صيف) سفرین تکلبف برداننت کرکے صوم نزد کھے۔ برنبی نہیں ہے۔ او ہے۔ له سفر میں جو صبام رہ جائیں انہیں شعبان کک مؤخر کر دے توکوئی حرج نہیں لیکن انگلے رمضان سے پہلے رکھ لے۔ کے

## صومیں کون کون سے کام جانزیں

اگرایی خواہنشات بر فابور کھ سکنا ہونو بحالت صوم ابنی بہوی کو بیار کر لینے بااس کے باس ایھنے بیٹھنے میں کوئی حرج تنیس ۔ سے

مه كان رسول الترصلي الترعليه وسلم في سفر فراى زماما ورجلا قرطلل عليه فقال ما صدافقالوا صائم فقال ليس من البرائعسوم في السغر (مجع بخادى كتاب العوم باب قول النبي على الترعليه وسلم لمن ظلل عليه جزوت منك وصيح مسلم كتاب العبيام باب جواز العوم والفطر في شمور معنان للمسافر جزوا ول ماهي)

یه قالت عائشة من کان یکون علی العبیام من دمفنان فمااستطیع ان اقضی الافی شعبان (میچی بخادی کمآب العبوم باب متی نفضی قضار ومفنان جزیه هری وصیح مسلم کناب العبیام باب قضاء ومفنان فی شعبان جزر اول مسال ) سده کان النبی علی الترعلیه وسلم یقبل و بیا شروهوها نم وکان املک کم لادب (میچ بخادی کمآب العبوم باب المباشرة للعبا نم جزر ۳ م مسلم کناب العبیام بخادی کماری کمآب العبیام

باب بيان ان القبلة في الصوم ليست محرمة جزر اول صبي)

اگرصائم گرمی با بیباس کی وجہ سے سرمر بابی ڈالے توکوئی حرج نہیں ۔ کے صائم پرسما بیرکرلینا جائز ہے بیہ صائم نہاسکتاہے۔ سے

مله قال صحابی رأیت رسول الشرصلی الشرعلیه وسلم بالوج یصب علے رأسه الماء وصوصائم من العطش اومن الحرس (ابوداؤدکتاب الصوم باب الصائم بصب علیه الماء من العطش جزر اول حکیس ۔ سندہ صحیح ۔ مرعاة جلام حکیل)

کله من العطش جزر اول حکیل ۔ سندہ صحیح ۔ مرعاة جلام حکیل)

کله کان رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم فی سفرفر ای ذحا ما ورجلا قدظلل علیہ فقال السمن البرالصوم فی السفر (صحیح بخاری کتاب الصوم باب فول النبی صلی الشرعلیہ وسلم کتاب الصیام باب جواز الصوم والفطرفی شمور مرمضان للمسافر جزر اول حکیل)

دمضان للمسافر جزر اول حکیل)

سام ان رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کان بدرکہ الفیر وصوب من احلی ترافیت المار ترفیت المارش الفید الشرعلیہ وسلم کان بدرکہ الفیر وصوب من احلی ترافیت المارش الفید المارش المار ترفیت المارش الشرعلی الشرعلیہ وسلم کان بدرکہ الفیر وصوب من احلی ترافیت المارش المار الشرصلی الشرعلیہ وسلم کان بدرکہ الفیر وصوب من احلی ترافیت المارش المار الشرصلی الشرعلیہ وسلم کان بدرکہ الفیر وصوب من احلی ترافیت المار الشرصلی الشرعلیہ وسلم کان بدرکہ الفیر وصوب من احلی ترافیت المارش المارک الفیر وصوب من احلی ترافیت المارک ال

وبصوم (هيم مخارى كتاب العسوم باب الصائم يصبح جنباجزء ١ صي)

#### صائم بجهنے لکواسکنا ہے۔ ہے

## صومیں اُلول جیا فروری ہے

یہ تو پیلے لکھا جا جگاہے کہ صوم میں نبن جیزوں سے بجیا فردی ہے:۔ (ا) کھانا (ا) بینا اور (ال) جاع۔ صوم درحقیقت ان بین جیزوں سے بجنے ہی کانام ہے۔ مربد جیزی جن سے صوم میں بچاجائے درج ذبل ہیں :۔ وضور کرنے وقت ناک ہیں بانی مبالغہ کے ساتھ نہ جرط ھائے کے ا

له ان جعفر بن ابی طالب احتجم و صوصاتم فرب النبی صلی التر علیه وسلم فقال افطر صخدان ثم رخص النبی صلی التر علیه و سلم بعد فی الحجامة للهائم (رواه الدار قطنی علی نش فی کتاب العبیام باب القبلة للهائم . قال الدار قطنی کلیم تقات لا اعلم له علة رسنن دار قطنی جلدادل موسی و فال المحافظ فی الفتح دواته کلیم من دجال البخادی نیل جزر می مسک و سنده میچه عن ابی سعید قال دخص دسول الشرصلی الشرعلیه وسلم فی المحام تقات جلد للهائم (دواه الدار قطنی فی کتاب الهبیام باب القبلة للهائم و قال کلیم تقات جلد ادل منس و سنده می مسک ا

سه قال دسول الشرصلى الشرعليد وسلم اسبغ الوضوء وخلل لاصابع وبالغ في الاستشاق الاان تكون صائماً (دواه ابن خزيمة في الواب الوضوء في باسب الامر بالمسبسا لغسة في الاستندشاق رسنده مجيع حيلدا ول حثث)

صوم بیں نہ کوئی بری بات کے اور نہ کوئی بری بات کر ہے میوم
بیں بری بات کمنے یا کرنے سے صوم بیکار ہوجا تاہے۔ له
صوم بیں خربے جائی کی بات کرے ، نہ جالت کی بات کرے ،
نہ چنے چلائے ، نہ اوطے حجائر کے ۔ اگر کوئی شخص اس کوگا لی دے یا لڑے
جگڑے زاسے جاہیے کہ یہ کہے : بیں دوزہ دار ہوں ، بیں دوزے دار ہوں ۔ کم
نوٹ : صوم کی حالت بیں سرمہ لکانے یا مسواک کرنے کی مما نعت
بیس کوئی حدیث نابت نہیں ۔
بیس کوئی حدیث نابت نہیں ۔
''اگرخود تے ہوجائے توکوئی حرج نہیں فصد ان کے کرسے توروزہ قضا

ا و العلى الشرصلى الشرعليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله على المند والعمل بالله والمرادد والعمل الشرعلية والمرادد والعمل الشرع المرادد والمرادد والمردد والمردد والمرادد والمردد والمرادد والمردد و

على خال رسول التُرصنى التُرعلب وسلم وا ذاكان إم صوم احدكم فلا يرفعت ولا يصغب (ونى رواية ولا يجعل) فان سابرا حداوفا للفليقل انى امري صائم (وفى رواية فليقل الخيم ، انى صائم ) (صحيح بخادى كتاب العدم باب قول التُرجل ذكره احل كم ببلة العبام الرفت ... جزء س حاس و باب فضل العدم جزء س حاس و باب فضل العدم جزء س حاس و باب خفط العبام الرفت ... جزء س حاس و باب فضل العدم جزء س حاس و باب خفط العبان للعمائم جزء ادل عصب )

ته قال رسول النه عليه وسلم من ذرعه القي وهو صائم فليس عليه قضاء و من استقاء فليقل النه عليه قضاء و من استقاء فليقض (الوراور ، نروزی مستده ميج مصيح الجامع الصغير للالبان جزيم من استقاء فليقض (الوراور ، نروزی مستده ميج مستده ميد الجامع الصغير للالبان جزيم من استقاء فليقض (الوراور ، نروزی مستده ميد الحال

## من و سال

مجنون اورنا بالغ برصیام دمضان فرض نبیں۔ له صائم کے باس بیٹھ کے کھانا جائز ہے ۔ جب نک صائم کے باس کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھا باجا نا ہے فرشتہ صائم کے لئے رحمن کی دعا رکرنے دہنے ہیں کہ اگر صوم کی حالت بیں تے ہوجائے با اختلام ہوجائے توصوم بردارتے ہو۔ اگر بحالت جنابت (نا باکی) صبح صادق ہوجائے توکوئی حرج نبیں۔ ناکرصوم دکھ ہے کہ

اله قال رسول الدمل الدعلبه وسلم ان القلم قدر فع عن ثلاثة عن المجنولية ببرع دعن النائم حتى يتيقظ دعن العسبى حتى يعقل وفي دواية حتى يعلم دفي دوابة حتى يبلغ (دواه الجداددوسندة مجيع درداه البخادى في مجيم وقوق العليقا وردى الودا وردالا كوه عن عائشة الصديقة الطاهرة المعلمة وروى الريدى نحوه وموصريت مجيع والتعليقا للا لبانى على المشكوة به ومحوالحكم والذهبى والمستدرك به ومحوالحكم والذهبى والمستدرك به ومحوالحكم والذهبى والمستدرك به ومحوالحكم والذهبى والمستدرك به ومدى

که قال دسول الترصل الترعلب وسلم ان الصائم تصلی علیه الملوکة ا ذا اکل عنده حتی بفرخوا دربا قال حق یشبعوا (معاه المرندی و محرفی کمآب الصوم باب ما جاء فی فضل الصائم اذا اکل عنده جزر اول مرسم می ا

سه عن الى سعيد قال دسول المترصلي الترعليم وسلم ثلثة لالبغطرن الصائم: القرود المحروب الحجامة والاحتلام (دواه الدافعلى في كمّا بالعيام جزراول صلاعون المود مهم برينده مجيع)

على الدرس الترصلي الترعليه وسلم كان بدرك الفي وهوجنب من اهله ثم يغتسل ويعسوم المحري بخارى كنّاب العدى باب العمائم يعبع جنبا من ويحيم ما باصحة عرم من المع عليه الفي وهوجنب والمحروم من العروص وحرب المحروم بن العروص وحرب المحروم بن العروص والمحروم بن الفي وهوجنب المحروم من المع عليه الفي وهوجنب المحروم بن المعروب المحروم بن المعروب المحروم بن المحروم من المعروب المحروم بن المعروب المحروم بن المحروم ب

صیام بین دصال نکرسے بعنی مسلسل بغیرانطار کے صیام ندر کھے اوراگروصال کرسے تو حد سے صرفع کک ، بعنی سحری کے وقت منرور افطار کرسے ہے۔ اوراگروسال کرسے آو

صوم کھلوا نا بھٹ اچھاکام ہے بھوم کھلوانے والے کوصوم رکھنے والے کے برابر نواب ملنا ہے ادرصوم رکھنے والے کے اجرمبیں کوئی کمی نہیں آئی سک

اله منی دسول الد صلی الد علیه وسلم عن الوصال (سیح بخاری کتاب الصوم باب الوصال جزر س حث و صیح مسلم کتاب الصیام باب النهی عن الوصال فی الصوم جزر ادل حث ) قال دسول الد صلی الد علیه وسلم لا نوا صلوا فا یکم اذا اداد ان یواصل فلیواصل حتی السح (صیح بخاری کتاب الصوم باب الوصال جزر س حث ) فلیواصل حتی السح (صیح بخاری کتاب الصوم باب الوصال جزر س حث )

من اجرالصائم شیرت (دواه الزمذی و محد فی کتاب الصوم باب ما جاء فی فضل من فطر مسائم المراد الله من فطر صد باب ما جاء فی فضل من فطر صد با نما - جزر اول حاص )

## منعلقات رهال

ا۔ فیام رمضان

رمضان بین ایمان اوراهنساب کے ساتھ فیام اللیل کرنابہت بڑی نیکی ہے۔ اس کی برکت سے گذشتہ گناہ معاف ہوجا نے ہیں لے فیام رمضان لازمی نہیں ہے کے فیام رمضان بین عوا گیارہ رکعت بڑھنا جائے سے

له نمالدسول الترصلي الترعليه وسلم من قام دمضان ايماناً واعتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه (مجيح بخارى كتاب الصوم باب فضل من قام دمضان جزر سام هو وحيح مسلم كتاب العملاة باب الترغيب في قبام دمضان جزر اول مه الله مسلم كتاب العملاة المابعة عجز المسجوعن العلم حتى خرج دسول المترصلي الله عليه وسلم لعملاة العبيج فلما قضى الغراقبل على الناس فتشعد ثم قال المابعد فا فلم يخف على مكانكم ولكن خشيت ان تفترض عليكم فتعجز واعنها فتوفى دسول الله صلى الله عليه و مسلم والامرعل ذلك رصح بخارى كتاب العموم باب فضل من ومضان جزر سام هو وصيح مسلم والامرعل ذلك رصح بخارى كتاب العموم باب فضل من ومضان جزر سام وه وصيح مسلم كتاب العملاة باب الترغيب في قبام دمضان جزر اول مهري)

العجيع بخارى كماب الصوم باب فضل من فام دمف ن حزر سوط وهي وصبيم كما الصاؤة

باب صلاة الليل مزر ادل صفي

فیام رمضان دراصل فیام اللیل با نهجه بی سے لہذا فیام اللیل کی طرح قیام رمضان کی رکعات بھی اتنا ۱۳ ہوسکتی ہیں لے فیام رمضان کو فیام اللیل ہی کی طرح عشار اور فیجر کے مابین کسی وفیت بھی ادارے میروورکعنت برسلام بھیرے اور آخر ہیں ایک رکعت وزیر بھے ۔ ہے وزیر بھی ادارے ۔ ہردورکعنت برسلام بھیرے اور آخر ہیں ایک رکعت وزیر بھے ۔ ہے وزیر بھی ایک کے لئے "ملاق المسلمین " بیس "نهجد" کاعنوا

ملاحظه فرما بنس ـ

سله عن ابی درقال صمنام رسول الترصلی الترعلیه دسلم فلم بصل بناحق بفی سبع من الشهر فقام بناحق د فقام بناحق ذهب ثلث الليل ..... وصلی بنانی الثالثة ودعی اهله و نساء ه فقام بناحی نخو فناالفلاح (د داه التر فری فی کناب الصوم باب ما جاء فی فنیام شهر رسفان جزیر ادل منت و منده صحیح و انتخلیقات للالیانی مع المشکوة جزیرا دل منت عن انتشات العدین عشرة و کونه (صحیح بحاری کتاب الصوم باب نفسل من قام دمفنان جزیر من مقل وصحیح مسلم کناب الصدادة باب صلاة اللیل جزیر اول منت )

من صلاة العشاء .... الى الفراصرى عشرة دكعة يسلم بين كل دكعتين و بونرلوا حدة ومجم سلم كان ويونرلوا حدة ومجم سلم كان الصلاة الليل جزرا ول صلام)

#### فیام رمضان کو کھر بیں اداکرنا افضل ہے کے

#### ا-ليات القرر

لبلة القدر بب قبام كرنے كابدت ثواب ہے۔ لبلة القدر بس ابان اورا حنساب كے ساتھ قبام كينے سے بجھلے كناه معاف ہوجاتے بس بے

بہت القدر کورمضان کی آخری طاق رانوں بین الاش کرے بعن رمضان کی اکبسویں انبہدویں ایجیبویں، سنا بنسویں اور انبیسویں رات کوفیا م کرے سے

له ان دسول الشرعلى الشرعليه دسلم أنخذ مجرة .... في درمضان فصلى فيها ليبالى بصلاته ناس من اصحابه .... قال فصلوا المحالناس في بيؤنكم فان افضل العسلاة صلاة المروفي بيته الآالكتوبة (مجع بخارى كتاب الصلاة باب صلاة اللبل جزرا وليا المحتاب العسلاة النافلة في بيته جزء اول صكالا) وصحيح سلم كتاب الصلوة باب استحباب صلاة النافلة في بيته جزء اول صكالا) كله قال دسول الشمل الشملية وسلم من قام لبلة القدر ابنانا واحتسابا غف رئم من ذنبه (مجع بخارى كتاب الصوم باب فضل ليلة القدر جزر سام ه ه محيم من خاب المراب المراب في بيام ومصال جزء اول مصل كتاب الصلاة باب المراب في بيام ومصال جزء اول مصل المحترالا واخر من المحترالا واخر من العشرالا واخر من سلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشرالا واخر من سلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشرالا واخر من سلم قال وسول الشرك الشرك الشركالية وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشرالا واخر من سلم قال وسول الشرك المناب المراب المرك الشرك ال

رمضان ( بیم بخاری کمآب الصوم باب محری لبلة الغدر فی الونز حزر ۱۷ صنف وروی ملم کوه

في صحيح في كتاب الفسيام باب فضل لبلة القدر حزر ادل صف و صف

### ٣- رمضال کا احری عشره

برنرہے کہ دمضان کے آخری عشرہ بیں منتعدی سے عبادت کرے۔ رانوں کوجا گے اور ابینے اہل وعبال کوبھی جنگائے کے

له عن عائشة فالنقلة بارسول الله أدامية النامية المالية القدر ما التولية القدر من عن عائشة فالنه الله المنظم المنطق عن عفو تحب العفو فاعت عنى (دواه الترمذي في آخر الواب المروان جزير ٢ ملاه دسنده ميج - التعليقات بها)

عه كان النبي صلى التُعليه وسلم اذا ذخل العشرشد مشزره دا حبالبله دا بفظ اهله ( هيج بخارى كماب الصوم باب العمل في العشرالا واخرمن ومضان جزره ماك وسيج مسلم كماب الاعتكاف باب الاجتها د في العشرالا واخرمن شحرد مضان جزر اول خث كان وسول الشرصلي الشرعليه وسلم بحتمد في العشرالا واخر مالا يجتمع في غيره ( مجيج ملم كماب الاعتكاف باب الاجتها د في العشرالا واخر من شحر ومضان جزر اول خث كما بالاعتكاف باب الاجتها د في العشرالا واخرمن شحر ومضان جزر اول خث )

#### و اعتاد

اصطلاح ننرع بن اعتكاف كے معنی ہن عبادت كى نبت سے مسجد میں رہنااوراس بیں سے نزلكانا ؟
اعتكاف مسجد بین كرے له عورتین كی مسجد میں اعتكاف كریں ہے ه

له قال الله تبادك وتعلك " و آنته م عاكفون في المساجد (ابقرة - ١٨١)
ع عن عائشة العدليقة فالت كان النبي على الله عليه وسلم يعتكف ... كنت افرب له خباء فيصاله المعين في المساقة النافر المنافزة الفرب له خباء في المساقة عن المنافزة ا

## اعتكاف دمضان كے آخرى عشرہ بيں كرسے ك الله مردا در برعورت كے لئے مسجد بين اللي علي مالئي م علي مائن كے جائيں كے مردا در برعورت كے لئے مسجد بين اللي مائن كے جائيں كے

له ان النبى ما الترعليه وسلم كان يعتلف العنزالا واخرمن ومضائ توفاه الترتم اعتكف اذ واجرى بعده (مجيح بخادى كناب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الاداخر على ومجيح مسلم كناب الاعتكاف باب اعتكاف العشر الاواخر من ومضائ جزر اول صفي )

الاعتكاف باب اعتكاف العشر الاواخر من ومضائ جزر اول صفي )

مله ان النبي صلى لترعليه وسلم الاوال يعتكف .... اذاا فبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء في نبيب (مجيح بخادى كناب الاعتكاف باب الاخبية في المسجد حزر م مسلة وروى سلم في مجيح نحوة في كناب الاعتكاف باب الاعتكاف في معتكفه جزر ما ول عند كل المناب من يدخل من الاوالاعتكاف في معتكفه جزر ما ول عند كل المناب من يدخل من الاوالاعتكاف في معتكفه جزر ما ول عند كل المناب المناب المناب المناب الاعتكاف في معتكفه جزر ما ول عند كل المناب الم

ایک دوسرے برفخ کرنے باغیرت کی نبت سے اعتکاف نہ کرے بلکہ مرف اللہ تعالیٰ خوشی درضاء کی فاطراعتکاف کرے لئم اعتکاف کرے لئم اعتکاف کی خوشی درضاء کی صلاق کے بعد دافل ہو کئمہ (یعنی اکبسویں شب خیمہ کے باہر ہی گذارہے)
اعتکاف کی حالت ہیں بیوی کے باس نہ آئے جائے سکمہ اعتکاف کی حالت ہیں مرف قضل نے حاجت کے لئے کھر جاسکتا اعتکاف کی حالت ہیں مرف قضل نے حاجت کے لئے کھر جاسکتا

اله كان دسول الترسل الترعليه وعلم اذا صلى انصرف الى بنا تدفيه ربالا بنية فقال ما هذا قالوا بناء عاتشة وحفصة وذينب نقال دسول الترصلى الترعليه وسلم البراددن بعذا ما انابمعتكف ومجع بخارى كتاب الاعتكاف بابمن ادادان بعتكف ثم بداله ان يخرج بزرس مك ودوى سلم خوه في محد في كتاب الاعتكاف باب من يدخل من اداد الاعتكاف بن معتكف جزء اول منه )

سه برد اول النه على النه على الله على

سم كان (دسول المترصلي المترعليه ولم) لا بدخل البيت الالحاجة اذا كان معتكفا وصحيح بخادى كتاب الاعتكاف باب لا بدخل البيت الالحاجة جزرس صل) مالت اعتکاف بیں اگرم دھیجد کے اندر دہتے ہوئے سرکواپنے گھر کے اندرکر وے نواس کی بیری اس کا سردھوسکتی ہے اوراس کے سرمی کنگھی کرسکتی ہے اگرم وہ اذبیت ماہانہ بیں ہولے اعتکاف کرنے والے سے اس کی بیوی سجر بیں آکر مل سکتی ہے جب وہ واپس جلنے تواعتکاف کرنے والا اُسے چھوڑنے جاسکتا ہے کہ اگر رمضان المبارک کے آخری دوعشروں بیں اعتکاف کرنا چاہے نو کرسکتا ہے تاہ

معن عن عائشة الصديقة الطاهرة المطهرة قالت كان النبي على المدعليه وسلم بصنى الى وأسر وهومجاور في المسجد فا رجله وانا حائض وفي دوابة فاغسله وانا فكن وابعن والمعتمل وانا فكن وابعن المعتكف جزراول (ميح بخادى كماب الاعتكاف باب الحائض نرجل المعتكف وباب عسل المعتكف جزراول صلا وصلا وصلا

سه عن على بن الحسين ان صفية ذوج النبي صلى الشرعليه وسلم اخبرته انها جارت وسل الشرطي الشرطية وسلم نزدد أفى اعتكافرنى المسجد فى العشر الاداخر من دم ها ان تحد عند أساعة تم قامست تنقلب ققام البني صلى الشرعليه وسلم معها يقلبها وفى دواية قال النبي صلى الشرعليه وسلم القبه على وفي دواية قال النبي صلى الشرعلية وسلم التعبي حتى انعرف معلك وكان بيتها فى دا داسا مة (صيح مجادي) الاعتكاف باب المسجد وباب زيادة المراكة وحق العتكاف المتعدد باب زيادة المراكة وحق العتكاف جزوس صلة وصل المتعدد باب المسجد وباب زيادة المراكة وصف العتكاف جزوس صلة وصف المتعدد باب المسجد وباب والمتعدد وصف المتعدد وصف المتعدد وسلم المتعدد

سله فلما كان العام الذى قبض فيه اعتكف عشري بدًا (هجيم بخارى كآب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الادمسط من دمضان جزر م صكك) اگر کوئی عورت مرض استخاصہ میں مبتلا ہو تو وہ اعتکاف کرسکتی ہے۔ اگر صرورت ہو نواس کے بیجے طنشت وغیرہ رکھ دبیا جا ہیئے (تاکہ خون سہ

بورانه كرسكة وسنوال كے آخرى عشره بس اعتكاف كو بورانه كرسكة وسنوال كے آخرى عشره بس اعتكاف كرے كے

له عن عائشة العدلقة قالت اعتكف مع دسول التُدعلي الترعليه وسلم امرأة من ازواجه مسنى المتر الحرة والصغرة فريما وضعنا الطست بحتما وهي نصلى الرواجه مسنى المرة والصغرة فريما وضعنا الطست بحتما وهي نصلى (حيح بخادى كمّا بدالاعنكاف باب اعتكاف المستحافية جزء س مهم كل)

سه ابصر(النبي ملى الشرعليدوسلم) ادبع قباب فقال ما هذا فاخرخ رض فقال ما معنى على هذا المرز النبي الشرعليد وسلم الدبع في المناعت في دم هذا المرازع وها فلا ادا ها فنزعت فلم يبتكف في دم هذا الرازع وها فلا ادا ها فنزعت فلم يبتكف في دم هذا الرائع وها فلا ادا ها فنزعت فلم يبتكف في دم هذا الرائع والمرائع و

## ه مرورط

رمصنان کے صبام کو لغو بانوں کے نقصان سے باک کرنے کے لئے مدتر دے۔ اس صدقہ کو صدف فطر یا ذکوہ الفطر کتے ہیں۔ اس صدقہ کو ہر حال میں نماز عبد کو حاف سے بہلے اداکرے ورندوہ صدفہ فطر نہیں دہے گا۔ معمولی صدقہ بن جلسے گا لے

صدفہ فطر کا اداکرنا فرض ہے۔ صدقہ فطریس ہرشخص لینی ہرغلام اور
آزاد، مردا درعورت، جھوٹے ادربڑے کی طرف سے ابک صاع طعام ابر
کے حوالے کرے۔ طعام سے مرادوہ چیز ہے جو موٹا کھائی جاتی ہے مثلاً کیہوں
جاول دعیرہ کے

نوت: ایک صاع = مرا کلوگرام

له فرض دسول الشمل الشعلية ولم ذكاة الفطولمة للصيام من اللغو والرفث وطعهة للمساكين من اداحا قبل الصلاة في دكاة مقبولة ومن اداحا بدالصلاة في صدقة من العدنا وابدا وكنّا بالزكرة باب ذكاة الفطر جزر اول مسلا دسره يجع نبل عقل الربحان تودي قبل خروج الناس الم الصلاة ( يجع بخارى كتاب الزكرة باب فرض مدقة الفطر جزر المالك)

یه فرض دسول الشرعلی الشرعلیدولم ذکاة الفطرها عامن ترادها عامن شیرعلی الدیدوالحر والذکروالانتی والصغیروالکیرن لمسلین (صیح بخاری کتاب الزکاة باب فرض صدقة الفطر جزر والذکروالانتی والصغیروالکیرن لمسلین (صیح مسلم کتاب الزکاة باب ذکاة الفطر علی المسلمین جزر اول صهر علی المسلمین کنانخری فی مسلم کتاب الزکاة باب دکل صماعاسی طعام وکان طعامنا الشجروالزبید الله قط والتر (میح بخاری کتاب الزکاة باب الصدقة قبل الدید جزر ۲ مرای الدی ما با در کلی دسول الشرطید و سلم بخفظ ذکاة ومضان (رواه البخاری تعلیقا و وصله النسان والاسانی والاسانی الاسانی والاسانی الدی سکت علیدا لحافظ فی الدی سکت علیدا لحافظ فی الدی سکت می اسان می می منده میری)

#### صدقه فطر، عبدالفطر سے جندون بہلے بھی اداکیا جاسکنا ہے کے

### الفطر العطر العطر

جب رمضان کی ۳۰ دن بورے ہوجائیں یارمضان کی ۲۹ر ناریخ کوننوال کا جاندنظر آجائے تو ایکے دن عبید مناسے اور صوم مزر کھے کے

مله دكانواليعطون قبل الفطر بيرم او يوبين (ميم بخارى كتاب الزكواة باب صدنة الفطر على الروالم المولا يحرب مرحم الفطر على المراحة المراحة الفطر على المراحة المراحة الفطر على المولات المرحم المناودة مناود مناودة مناودة مناودة مناودة مناودة مناودة مناودة المحفظة وكور مناود المحتم المراحة المراحة الوكيل من يتناجزه مراحة الوكيل من يتناجزه مراحة وحمله النساد والاساعيلي وسكت عليه الحافظ وتع البادى جزره مراحة والمراحة والمراحة من مراحة المراحة والمراحة والمر

رمضان کے ختم ہونے ہی اگلے روز بعنی عبدالفطر کے دن اللہ تعلیم کی بڑائی بیان کرے اور جوہدا بہت اس نے دی ہے اس کا سٹ کر اوا ماکے کی بڑائی بیان کرے اور جوہدا بہت اس نے دی ہے اس کا سٹ کر اوا کرے لیے کرے کے اس

عبدالفطرك دن دوركعن صلاة فرض بع عبد كالهين كھلے مبدان بیں اواكی جائے ہے

له قال التر تبادك وتعلظ: ويشكب والله على ما هدا مكم وكعلكم وتعلكم وتعللم وتعللم وتعللم وتعللم وتعللم وتعللم وتعللم وتعللم وتعللم وتعلل من البقرة - ١٨٥)

سله صلی دسول الشرصلی الله علیه دسلم یوم الفطور کعتین (صبح بخادی کتاب العیدین بابترات العدادة باب الخطبة بعدالعیدجز در ۲ صلاح در دی سلم نحوهٔ نی کتاب العیدین بابترات العدادة تنبل العیدجز در اول صفح تال عرصالی قال عرصالی قال عرصالی قال عرصالی تنبل العیدجز در اول صفح تالی وابن خویم مسلم دا حدوث اتی وابن خویم مسلم دا حدوث اتی وابن خویم مسلم دا میدون اتی وابن خویم مسلم دا میدون این در می الفطود الاصلی صبح عن عرو تو قال می با العیدین به الله المعلی (صبح بخادی کتاب العیدین به )

## عبدالفطرك دن اجمالباس يمنے مله عبدالفطرك دن اجمالباس يمنے مله عبدگاه حاسف سے قبل جندطاق مجوری کھائے کے

اله افذ وجبة من استبرق تباع في السوق فقال بادسول الترابي حدة وجمل بهالليدوالؤود فقال الماعذ و لباس من لاخلاق لر وصح بخادى كتاب البيدي باب في العيدين والتجل ذيرجز و م منت وصح الم كتاب اللباس باب تحريم استعال اناء الذهب جزور م وسيس من كتاب اللباس باب تحريم استعال اناء الذهب جزور م وسيس )

منت وصح الم كتاب اللباس باب تحريم استعال اناء الذهب جزور م وسيس )

المناس من كان دمول الترصل الدعليد وسلم لا يغدو إوم الفطرح ق ياكل تمرات (صيح بخادى كتاب العيدين باب الاكل إوم الفطر جزور ما صاب و يا كلمن وترة (دواه احد عن النري سكت عليه لحافظ في البادى دسنده حسن)

اگرصدقه فطراداندگیا بوتوعیدگاه روانه بهونے سے پہلے اداکرے۔
عیدالفطری صلوق بیں عورتوں کو بھی ستریک ہونا غروری ہے، البتہ
دہ عورنیں جواذبت ما ہانہ بیں بهوں دہ صلوق تونہ پڑھیں لیکن جا عظم المین
کے ساتھ عیدگا ہیں ما غرفز ور بول ادر صلوق کی جگہ سے علی دہ بیتھ جائیں۔
لوگوں کی بکیروں کے ساتھ تکبیریں کستی رہیں ، ان کی دعاؤں کے ساتھ دعار
مامکتی رہیں ادر عید کے دن کی خبر و برکت ادر طہارت (ومغفرت) کی المبدوار
دہیں ہے۔

یه ان درول الشرصلی الشرعلیه دسلم امر بزگان الفطران تو دی قبل نوری الناسس الی العداد و می بخاری کتاب الزگان باب العدد تن با العید جزر ۲ میلا و می بخیم کم کتاب الزگان باب الامر با فراج زکان الفیط قبیل العداد تا جواری کتاب الامر با فراج زکان الفیط قبیل العداد تا الفیط المسلم بان نخوی العراق دات الخدور (وفی دواید امرنا ان نخوج المین والعواتی و دواید الخدود والما آیی و دواید المسلمین و دو تم دید برای مصلام می (وفی دواید فیکن خلف الناس فی می برای برکت و لاک الیوم و طعرت ) (وفی دواید فیکن خلف الناس فیک برای براید و می برای براید و می برای براید و می براید و می

اگرکسی عورت کے پاس جا در نہ ہونن ہمی عبدگاہ ضرور جائے البتہ کسی ساتھ والی عورت کو جاہیے کہ اُسے اپن جا در ہیں جیپالے له عورتیں زیور بہن کرعبدگاہ جاسکتی ہیں تله عبد کی صلاۃ کا دفت نفرینا وہی ہے جو صلاۃ الضی (یعنی نزاق) کا ہے تله جب عبدگاہ دوانہ ہونو داسنہ بین بلندا دانے سے نہ لیل فنکیر

برط هذا رہے کے ا

یه امرهن (رمول الدهملی المترعلیه دسلم) بالصدقة بجعلن بلقین تلقی المرا قق مرصحها دسخا به العبیم بخاری کمآب العبیمین باب الخطبة بعدالعبدجز را صلا وروی مسلم نحوه فی کمآب العبیمین جزر ادّل فاصیم)

شع عن عبدالتربن بيرم قال اناكنا قدفرغناسا عتناهذه و ذلا عن التبيع (ابودا دُركتاب صلاة العبدين باب وقت الخرج الى العبدجزر اول مثلاً دجاله ثقات نيل سم دسنده مجيع)

سيم ان رسول الترملي الترعليد وملم كان يخرج في العيدين .... رافعاصوته بالتليل والتكبير ( بهيم قي سي ومنده توى - الاحاديث الصيحة للالباني مديث نمبر ١٤٠)

عبدى صلاة بس بارة كبيرس ذائدكى جائب بهلى ركوت بن كبير خريم كوب خريم كالمنسل سات تكبيرس كى جائب اور دوسرى دكدت بن كوش مون بي قرأت سے ببلے باغ تكبيرس كى جائب لے مرتب كى حائب لے مرتب كى مائة دونوں بائق المقائے جائب لے مرتب كى مائة دونوں بائق المقائے جائب لے بہلى دكوت بين سورة فانخ كے بعد سورة فى اور دومه بي دكوت بين سورة افتر بت الساعة برطبھ

بهنی دکعت بیسوره سبح اسم ربط الاعظ اور دوسری دکعت بیس صل اتا ای بڑھے سے

ا و خال النبي صلى الترعليه وسلم التكبير في الغطرسيع في الاونى وخس في الأخرة والقراوة والقراوة والقراوة والقراوة والمعاكلية عما ( الجوداد وكمآب العبدين باب التكبير في العيدين جزرا ول منسامي البخارى واحد وعلى مرعاة ١٣/٣)

ك كان رسول الشرعلي وسلم .... برفعها في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حن تنقعنى صلات ( ابوداد دكتاب العدلاة ابواب نغر بع استنفاح الصلاة باب فع البيك جزيراة ل علل وسنده مجيع)

سه قال الدواتر كان (رسول الشرصل المترعليه وسلم) يقرأ فيهما بن والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشن القرومي مسلم كتاب العيدين باب مايقرأ به في مسلاة العيدين جزر ادل مت كان رسول الشرصلي الشرعليه وسلم بقراً في العيدين وفي الجمعة بسبع اسم وبلك الاعظ وصل اتاك عديث الغاشية (مجع مسلم كتاب الجمعة باب ماليقراً في صعلاة الجمعة باب ماليقراً في صعلاة الجمعة بارة للمكسلي

صلوۃ الجبد کے ابدا مام خطبہ دے لے
امام کو چاہئے کہ خطبہ بین تشہد کے بعد فران مجبد کی کوئی سورت برط مے
ادرخطبہ کے آخر میں دعاء کرے سے
د جب عبدگاہ سے وابس ہونو راسنہ بدل دے ، دوسرے راست
سے آئے سے
ر نوٹ :۔ وابسی میں کمبر و تہلیل پڑھنے کا کوئی نبوت نہیں)

له كان رسول الشرسل الشرعليه وسلم دا بو كمر دعمره في الشعفع اليصلون العيدي بنبل الخطبة (ميح بخادى كناب البيدين باب الخطبة بعدا بعيدجز و ٢ مثل ومجع مسلم كناسب العبدين جزء أول ما ما)

عد ان دسول الشرصل الشرسل الشرعليه وسلم كان يوم الفطرد بوم اللفنى مخطب على داحلته بعد العملاة قال تبتشمعد ثم يفزأ بسورة من الفرآن يرعو برعوات (مصنعت عبدالرزاق جزر ۳ منده ميري)

سه كان النبي سلّ الله عليه وسلم اذا كان يوم عبد خالف الطربي (هيم بخارى كمّاب العبدين باب من خالف الطربي اذا دجع يوم العبدجز ٢ مصل )

عبدکے دن جبکی سلم بھائی سے طافات ہوتو بہ دعا پڑھے:۔

تَفَیّل اللّٰہ مِسلَم بِھائی سے طافات ہوتو بہ دعا پڑھے:۔

(اللّٰہ ہِم سے ادر آپ سے فبول فرمائے) له

نوٹ :- بارش کی وجہ سے عید کی صلاق مسجد بیں بڑھنے کی قد

منکرہے۔اس کا ایک دادی عجمول ہے کے

منکرہے۔اس کا ایک دادی عجمول ہے کے

بغیرخطبہ سے گھروایس جانے کی حدیث ضعیف ہے گاہ

سله كان اصحاب البّي صلّى الله عليه دستم اذ االتعدّا برم العيد ينول بعضم معمل معن ومنك (قال المحافظ روبينا في المحامليات باسنا دحس وفتح البارى الله معاة مله الله مرعاة مرعاة

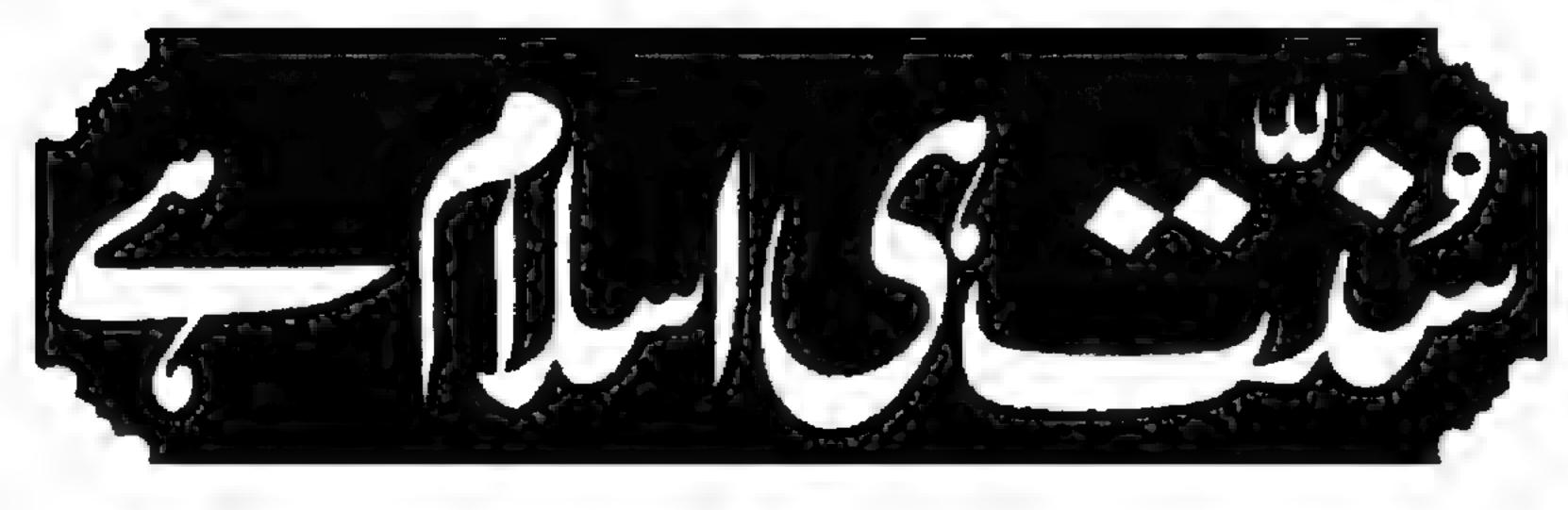

ع اعماد المحادث المحاد

# الفلى صياً كريماً كل مسائل

نفل صبام ابنی مرصی سے جب جاہے دکھ سکتاہے کے فضل سبام ابنی مرصنی سے جب جاہے دکھ سکتاہے کے فضل سن سے اور نفسل نفل صوم کی نبیت دن کے کسی وقت بھی کی جاسکتی ہے اور نفسل صوم دن کے کسی وفت بھی کھولا جاسکتا ہے کے مصور دن کے کسی وفت بھی کھولا جاسکتا ہے کا مصوم دن کے کسی وفت بھی کھولا جاسکتا ہے کا مصوم دن کے کسی وفت بھی کھولا جاسکتا ہے کا مصوم دن کے کسی وفت بھی کھولا جاسکتا ہے کا مصوم دن کے کسی وفت بھی کھولا جاسکتا ہے کا مصوم دن کے کسی وفت بھی کھولا جاسکتا ہے کا مصوم دن کے کسی وفت بھی کھولا جاسکتا ہے کا مصوم دن کے کسی وفت بھی کھولا جاسکتا ہے کا مصوم دن کے کسی وفت بھی کے کسی وفت کے کسی کے کسی وفت کے کسی وفت کے کسی وفت کے کسی وفت کے کسی و

له عن عائشة الصديقة الطاعرة المطمرة قالت كان رسول الشرصلي الشرعليه وسلم بعيم متى نقول لابقط وبقط حتى نقول لابعهم أب الصوم باب صبام النبي عن الشرعليم وسلم معوم شعبان جزره منه وصحيح مسلم كتاب الصبام باب صبام النبي على الشرعليم وسلم في غير دم هنا ان جزر ا ول مين )

لَه عن عائشة الصدلية قالت دخل على النبي صلى التدعليه وسلم ذات بوم نقال صلى عند كم شي فقلنا لا قال فافي اذن صائم ثم الآنا يوم أخر فقلنا إرسول التدا صدى لت عبس فقال ارمينيه فلقدا صبحت صائما فأكل (مجيم سلم كنا ب الصبام باب جوازاله مي النافلة بنية من النها رقبل الزوال جزرا ول منه )

مهمان کی خاطر یا مهمان کے کہنے سے نفل صوم کو کھولا جا سکتا ہے ۔ کڑٹ سے نفل صبام ندر کھے اس لئے کہنفس کا بھی حق ہے ، ببوی کا بھی حق ہے ، مشوم کا بھی حق ہے ، مهمان کا بھی حق ہے ، آنکھوں کا بھی حق ہے ، جسم کا بھی حق ہے ۔

الموم حق المضيف في المصوم جزره على ومجيم من الدورك عليك حقّا (صحيح بخادى كتاب المعوم حق المضيف في الحسوم جزره على ومجيم من باب النعى عن عوم المصوم جزرا و المصوم جزرا و المالات المالات المالات المالات المالات المحرجزرا و المصلى المتعليم والمحل في المحل المناطقة المحل في المحت المحت

عيك عليك حقادة فال دسول التدصلي التدعليه وسلم ال لزورك علبك حقادال لزوجك عليك حقادة في دواية والنفك و والمنطقة والنفك و والمنطقة والنفك و والمنطقة والنفك و والمنطقة والمنطقة

عینے بین بین دن کے صبام برکفابیت کرے۔ اگر زیادہ رکھنے کی خواہش اورطاقت ہونوایک دن صوم رکھے اور دودن نہ رکھے۔ اگراس سے بھی زیادہ کی خواہش ہونوایک دن صوم رکھے اور ایک دن صوم مزد کھے بعنی ایک دن بیج صوم رکھے۔ اس سے بہنرصیام نہیں ۔ اگراس سے زیادہ کی خواہش اورطاقت ہونب بھی زیادہ ہرگز نہ رکھے ۔ جس نے ہمیننہ صیام رکھے اس نے ہمیننہ صیام رکھے اس نے ہمیننہ صیام رکھے اس نے ایک بھی نہیں رکھا۔ اس کے صیام ہے کا رہو گئے لے صیام رکھے اس نے ایک بھی نہیں رکھا۔ اس کے صیام ہے کا رہو گئے لے

له عن عبدالله برخ قال دسول الله على الله وسلم ان بحسبك ال تصوم كل شهر المام فان لك بكل حسنة عشرا متالها فان ولك صيام الدهر (وفي دوابة عم من السخم ثلاثة ايام فان الحسنة بعشرا متالها و ذلك مثل صيام الدهر قلت الم إلى المحسنة بعشرا متالها و ذلك مثل صيام الدهر قلت الم إلى المنته الم المنته المناطقة المن

اگرصوم کی حالت بین کسی کے ہاں ملنے جائے اور صاحب فانہ کھانا وغیرہ بیش کرے نواس بات کے کننے بین کوئی مضائفہ نہیں کہ بین صائم ہوں اور اگر نہ کھائے نوکوئی حرج نہیں لے اور اگر نہ کھائے کی دعوت دی جائے تو وہ بر کے کہ میں مائم ہوں سے

اله دخل النبي صلى الشرعليدوسلم على ام سليم فأشة بتمردسمن قال اعبدواسمنكم في سقائد وتمركم في دعائد فانى صائم (ميح بخارى كمّاب الصوم باب من زاد قوما فلم يغطم عدم مرح سام مسك

عدد خال دسول الترصل الترعليه وسلم اذا دى احدكم الى طعام وهومه الم فليقل ال صائم وهيم مسلم كاب الصيام باب الصائم يعى لطعام جزراول مصب

مستحب صبام سے مرادوہ صبام ہیں جن کا نواب عام نفسل صبام سے زیادہ ہے۔ یہ دہ صبام ہیں جن کی فضیلت ہیں احادیث وارد

مر مے مہینہ میں صبام دکھنا بہت اجھا ہے اس لئے کہ دمھنان کے صبام کے بعداس مبینہ کے صبام سب سے بہنز ہیں اے محرم کے جہبنہ کی دس تاریخ کے صوم کا بہت نواب ہے۔ کس صوم کی برکت سے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں سے نوث: - مخرم کی دس ناریخ کولوم عاشورار کیتے ہیں۔ ار محرم کا صوم بیمودی اور عبسانی بھی رکھتے ہیں لہزاان کی مخافت کرنے کے لئے ۹ محرم کا صوم بھی رکھے سے

له قال رسول الترسل الترعليد وسلم افضل الصيام بعدرمضان شمرالتدالحرم (ميح مسلم كتأب الصيام بالفضل صوم المحم جزرادل طلك) سه مشل رسول التدصلي الترعليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال بمفرالسنة الماصية ويحيم كماب لصيام باب سخباب صيام تلتة ابام من كل شهرجزر اول صابح سله حبن صام رسول الترصلي الترعليه وسلم بوم عامتوداء و امربصبيام والوا بادمول لتد انهاد متعظم البهودوالنصارى فقال رسول الترملى الترعلبه وسلم فاذاكان العام المفسيل ان شاء انتصمنا بوم التآسع علم يأن العام المقبل حتى توفى دسول التدصلي التدعلب وسلم رجيع مسلم كما بالصيام باب اى بوم بصام في عاشوراء جزراول في ا شعبان کے مہینہ ہیں کثر نسے مبیام رکھنا اچھاہے اللہ ( توٹ : - نصف شعبان کے بعدصیام نہ دیکھے۔ اس کا ذکر ممنوعہ صبام کے عنوان کے تحت آگے آدہاہے)
مبیام کے عنوان کے تحت آگے آدہاہے)
مار شعبان کاموم رکھنا بہتر ہے ۔ اگر بھوم رہ جائے نور معنان کے بعد اس کے بدلہ بیں دو صبام دیکھے کے اس

له قالت عاتشة العدديقة ماداً بين دسول الشرطي الترعليه وسلم استكمل عبام محمر الأدمطا وماداً ببة اكثر عياما منه في شعبان وجيح بخادى كماب العهوم بابعوم شعبان جزيره عن و عيام مناب العبيام باب عبيام النبي على الشرعليه وسلم في غيروم هنان جزيرا ول هي المراب التي على الشرعليه وسلم في غيروم هنان جزيرا ول هي المراب على الشرعليه وسلم في غيروم هنان جزيرا و في المراب النبي على الشرعليه وسلم قال التعليم والمراب على الشرعلي الشرعليات من مروشعبان جزيرا ول عرب وفي دواية قال وسول الشرعليام باب عوم مروشعبان جزيرا ول عرب وفي دواية قال وسول الشرعليام باب عوم مروشعبان جزيرا ول عرب وفي دواية قال وسول الشرعلي الشرعلية وسلم أحمدت من مرة هذا المشهر قال القال في ذا افعل قال والمناب العبيام باب التحياب عبيام ثلاثة ابام من كل شهر جزو اقدل ما من المن شهر جزود اقدل ما من كل المناب العبيام باب التحياب عبيام ثلاثة ابيام من كل شهر جزود اقدل ما من كل شهر جزود اقدل ما من كل المناب العبيام باب التحياب عبيام ثلاثة ابيام من كل شهر جزود اقدل ما من كل المناب العبيام باب التحياب عبيام ثلاثة ابيام من كل شهر جزود اقدل ما من كل المناب العبيام باب التحياب عبيام ثلاثة الم من كل شهر جزود اقدل ما من كل المناب ا

بیخص دمضان کے صیام رکھ کر پھرشوّال میں جھ صیام رکھے آؤہدت اچھاہے۔ جوننخص دمضان کے بعد برصیام دیکھ اس نے گویا سال بحرصیام دیکھے کے

٩ر زوالجرك هوم كى بهت فضيلت بهداس هوم كى بركت سے سال گذشتذ اورسال آئنده ك كناه معاف بوجات بي سله
( نوٹ: ٩, ذوالجركوبوم عرفركت بي)
عشرة ذى الجرمي برنبك عمل بهت افضل بهدا اتا ٩ زوالجه كومبيام دكھنا بهت اجما به على

اه قال دسول الدُم الشّر عليه وسلم من صمام دمهنان نم أ تبعد ستّامن شوال كان كله قال دسول الشّر عليه وسلم من صمام دمهنان نم أ تبعد ستّامن شوال الرب المعبام باب استحباب مستحباب من شوال المباعال من المعالم من المعالم المعالم

یه سئل رسول انده به استرعلب دسلم عن صوم بیم عرفة فقال کیفرالسنة الماهنیة والباقیة (ونی روایة احتسب علی الله ان کیفرالسنة التی قبله والسنة التی بعده) (صیح مسلم کتاب الصیام باب استخباب صبام نلانته ایام من کل شور جزءاول های )

سلم کتاب الصیام باب استخباب عن البنی صلی الله علیه وسلم قال ما اعلی فی آیا العشر فعنل من العل من العمل فی منابع المناد قال والا لجما والا در الا و الا الحما والا العمل فی ایام التشریق جز و ۲ میکا)

ہرسینہ بین تنبن صیام اور رمضان کے صیام اور سے سال کے صیام کے مثل ہیں ہے مال کے صیام کے مثل ہیں ہے م

برمبینه بین صبام رکولینا اجهای بیکن اگر نیره ، جوده اور بندره تاریخ کور کھے نوبہزے کے

اله قال دسول الشرصل الشرعليه وسلم ثلاث من كل شحرورمضان الدرمعنان فهذا صيام الدهر كل الشركل الدرمينان فهذا صيام الدهر كله (ميح مسلم كتاب الصبام باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شمر جزء الل ما الدين المامين كل شعر جزء الله المامين المامين

من الشرعلية وسلم بصوم من كل شعر ثلاثة ايام قالت نع نقلت لها من الأرعلية وسلم أكان وسول الله صلى الشرعلية وسلم بصوم من كل شعر ثلاثة ايام قالت نع نقلت لها من الما بالم الشعر بيهوم (صحيح مسلم كتاب الصيام باب استحباب صبام خلافة ايام من كل شعر جزء ادّل منك) قال وسول الشرصلي الشرعلية وسلم يا با دو ادا صعت من الشعر ثلثة ايام فعم ثلث عشرة واد بع عشرة وخمس عشرة (ترفي كتاب الصوم باب ما جا وفي صوم ثلثة من كل شعر جزءا ول هساس وسنده صحح - مرعاة جلد م

ببرکے دن صوم دکھنا اجباہے اس کے کربہ ایک مبارک دن ہے، اسی دن رسول النرصلی النرعلیہ وسلم بیدا ہوئے تھے اور اسی دن آپ بروحی کانزول ہوا کے

بیرا درجمرات کے دنوں میں صوم رکھنا ایجا ہے اس لئے کہ بیرا درجمرا کے دن لوگوں کے اعال اللہ تعلیے کے سامنے بیش کئے جاتے ہیں اور اس لئے کے دن لوگوں کے اعال اللہ تعالیے ہرمومن کو بخش دبنا ہے سوا سے ان دو مرے سے بغض دیکھنے ہوں کے دو مرکبی کے دو مرکبین کے دو مرکبی کے دو مرکب

له نوض اعمال الناس في كل جمعة مرتبين يوم الا شنين ويوم الخيس فيغفر لكل عبد مؤس الا عيدا ببينه وبين اخية شحناء فيقال انزكوا واركوا صدين حتى يفيث (صحيح مسلم كتاب البرباب النهى عن الفحشاء والتصاجر جزر ۲ مصل تال رسول الشرصلي الشرعليه وسلم تعرض الأعال يوم الا شنين والخيس فاحب ان يعرض على واناصائم (دواه الترفدي وحنه في كتاب الصوم باب ما جار في صوم يوم الا شنين مو الخيس جزر اقل صلال)

ماہ رمضان، ماہ و شعبان اور مربر مرھ اور جمعرات کے دن ہو رکھنا ہمبیتہ صوم رکھنے کے مثل ہے ہے ہے ہمبیتہ صوم رکھنے کے مثل ہے ہے ہے ہمنتہ اور انوار کو صوم رکھنا بھی بہت اجھا ہے۔ یہ دونوں دن مشرکین (یمودونصاری) کی عید کے دن ہی لمذا ان دنوں ہیں صوم رکھ کران کی مخالفت کرنا بہندیدہ ہے ہے

له سئل النبى على الله عليه وسلم عن صبام الدهر فقال ان لاهلاك عليك حقاصم دمفنان والذى يليه وكل ا دبعاء وخميس فاذا انت قدصمت الدهر (ابوداؤ كتاب الصوم باب في صوم شعبان جزء اوّل عيس وسنده يح مرعاة جلهم مهم على كتاب الصوم باب في صوم شعبان جزء اوّل عيس وسنده يح مرعاة جلهم مهم على كتاب الصول الشمل الترعليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الاحداكم ممايعي من الابام ديقول اضماعيدا المشركيين (اى اليهود والنصادى) فانا احسبان فاهم (منداحمد وسنده ميم مربوغ اللماني جزء ١٠ عمل)

## ما دامی کے لیے صبا

جس خون کاح کی استنطاعت نه ہوتواسے جا ہے کہ یاک دامن د مسے کے لئے صبام رکھے کے

سه قال دسول الترملي الترعليدوسلم من استطاع الباءة فليتنزوج فاندافض للعرد المصن للفرى ومن لم لينتطع فعليد بالصوم فاندلد وجاء (ميح نجادى كمناب الصوم بالسوم بالصوم لمن فان على نفسه العزوبة جزوم من مسلم وميح مسلم كتاب النكاح جزء اول مامده

# ون ون سے میام منع ہیں

عیدالفطراور عبدالانجی کے دن صوم نہ رکھے ہے۔ ابام ننٹرنق بعنی اار ۱۴ و ۱۳ ر ذوا بجے کے صبام نہ رکھے۔البتہ وہ شخص جرج اتنظے کر دیا ہوا در اسے قربانی کا جانور منہ لے نو وہ جے کے زمانہ بس بہ نبین صبام رکھے اور سان صیام گربینچ کر دکھے ہے۔

له کفی النبی صلی الدعلیه وسلم عن صوم بیم الفطر والنحر (صحیح مجادی کتاب العسم اب معرف می الفطر جزوم محدد معید مسلم کتاب العسیام باب النبی عن صوم الفطر جزوم الفطر جزوم الفطر جزوم الفطر جزوم الفطر جزوم الفطر برده الفطر المال مالی اقل مالی واللفظ اللبخادی)

سه قال رسول المدعلي المتراقية وسلم ايام تشريق ايام اكل وشرب و ذكرالله (ميع مسلم كتب الصيام باب تحريم عوم ايام التشريق جزء اول ملاسى) قال الله عذوجل ، فكن ترب الصيام باب تحريم عوم ايام التشريق جزء المعترق - ١٩١١) عن عائشة العدلية ألا م يجد فقيسام تكل في التشريق النصيم الالمن لم يجوا لهدى (ميم بخارى كتاب لعوم باب صيام ايام النشريق حز ١١ ما ه

اگر ۲۹ رشعبان کوجا ندنظرند آسے تولگے دن محض اس خیال سے کہ شابداس دن دمضان کی بہلی تاریخ ہو ہرگز صوم مذرکھے لے دمضنان متروع ہونے کے ایک دودن بیلے سے بیشوائی کے مبام نہ رکھے البتہ وہ شخص رکھ سکتاہے جوکسی اور وجرسے ان دنوں میں ہمیشہ صیام رکھنا ہو مثلاً بہر باجعرات کا دن اِن ٹاریخی میں واقع ہوجات کا ور وجرسے دہ ہمیشہ بیر اور جعرات کے صبام رکھنا ہو تو وہ بیر باجعرات کی وجرسے دہ ہمیشہ بیر اور جعرات کے صبام رکھنا ہو تو وہ بیر باجعرات کی وجرسے ان تاریخی میں صوم رکھ لے سے ان تاریخی میں صوم رکھ لے سے

له قال عادمن صام البوم الذى شك فيه فقد عصى ابالقاسم على الترعب وسلم (رواه الرندى وحم في كتاب العبيام باب ما جاء فى كراهية صوم يوم الشك جزراة ل المال كه قال رسول المترصلى الترعب وسلم لا بتقدين احد كم دمهنان بصوم يوم اديمين الاال كون دجل كان ليموم صوم فليصم و للشابوم (ميح بخادى كتاب العموم باسب لا يتقدين دمن الموم باب لا تقدموا زمان ليم جزر ٣ عص وميح مسلم كتاب العبام باب لا تقدموا زمان بصوم بوم جزر ٣ عص وميح مسلم كتاب العبام باب لا تقدموا زمان

جب شعبان کامبینه نصف ہوجائے نو کیررمضان نکے صبام مندرکھے کیمہ

مرف جمعه کاصوم نه رکھ سوائے اس صورت کے کہ جمہ کسی ایسے
دن داقع ہوجائے جس دن کوئی شخص معول کے مطابق صوم رکھتا ہو ہے
اگر جمعہ کے دن صوم رکھنے کا ارادہ ہونو اس سے ایک دن بہلے باایک
دن بعد کھی صوم رکھے ہے
دن بعد کھی صوم رکھے ہے
اگر جمعہ کا صوم رکھ لبا ہوا ورجم دات کا صوم نه رکھا ہوا در دنہ ہفتہ
کے صوم کا ادادہ ہونو جمعہ کا صوم نوڑ دے ہے

الم قال دسول الترصلي التدعلب وسلم اذا بقى نصف من شعبان نظ تصوموا ( دواه الترفزي وصحر فى كذاب الصوم باب ما جاء فى كراهية المصوم فى نصف الباتى من شعبان العال دمضان جزر اول منسام)

عدة قال دسول الشرصلى الشرعليد وسلم التخفواليم الجعة بعيام من بين الايام الجعة بعيام من بين الايام العبعة الان مكون في صوم ليموم احدكم (صبيح مسلم كناب الصيام باب كراصة صبام ليم المبعة مفردا جزء ادل ملاكم)

سه فال دسول الشرصلي الشرعليد وسلم لا بصوى احدكم يوم الجنة الا يوما قبلم اوبعدة وصحيح بخادى كمناب الصوم بابصوم يوم الجحة جزء سم من وصحيح سلم كمناب الصبام باب كراحة صبام يوم الجحة مفردا الماب)

مله عن جريرية أن النبي صلى الترعلبه وسلم دخل عليها إلى الجوز وهي صائمة فقال أصمت امس فالت لاقال تردين إن نصومين غدًا قالت لاقال فأ فطرى (ميم بخارى ) من المصوم باب صوم إوم الجوة جزوس مهم )

صرف معنة كانفل صوم مذركے - اگر مفته كاموم ركھنے كا ارا ده كرست تواس سے ایک دن بعد بھی صوم ركھے له مرست تواس سے ایک دن بعد بھی صوم ركھے له حاجی كوع فریعنی وردی الجر كاصوم نہیں ركھنا جلسم سے سے ماجی كوع فریعنی وردی الجر كاصوم نہیں ركھنا جلسم سے سے

له قال دسول الترصل الترعليه وسلم لاتصوبوا يوم السبت الافيما فرضيكم (رواه الترفرى فى كتاب الصوم باب ماجاء فى يوم السبت دسنده صحيح - مرعاة جندم من التي قال دسول الترصل الترعليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجحة الاال ليسوم قبله ادبيهوم بعدة (صحيح مسلم كتاب النسيام باب كراحة صبام الجحة منفردا وتجع بخادى كتاب الصوم باب صوم يوم الجحة جزرس من واللفظ لمسلم ) كان دسول الترصل لترمليه وسلم يصوم صوم السبت ويوم الاحداكث ما يصوم من الايام ويقول المماعيدا الشركين (اى اليمود والنصائي) فانا احب ان افالفم (منداحد وسنده مجمع - بلوغ الاما في جزء ما ميس)

سله الدرسول الدصلى الندعليه وسلم تنى عن صوم بيم عرفة بعرفة والبردا وُدوكة. الصرم باب في صوم عرفة بعرفة جزرا ول منسط وسنده مين فنع البادى ٢٠١٨)

## مورث اورنقلی صب

اگر شوہر موجود ہو توبیوی کو اس کی اجازت کے بغیر نفلی صوم نہیں دکھنا جاہمئے کے

له قال رسول الشرصل الشرعليه دسلم لاتصوم المرأة دلعلها شاهدالا باذنه (صحيح بخاد كتاب النكاح بابصوم المرأة باذن زوجها جزء عصل قال رسول الشرصلي الشرعليه وسلم لاتصوم المرأة وزوجها شاهديها من غير شخصر مضان الا باذنه (دواه الرّند وصحه في كتاب الصوم باب ماجاء في كراهبية صوم المرأة الا إذن ذوجها جزوا ول صميمة

# 

نذر کے صبام وہ صیام ہیں جوکس شخص نے اپنے اوپرکسی خاص وجہ سے داجب کرلئے ہوں۔ ان صبام کار کھنا فروری ہے لے اگرکسی کے ذمہ نذر کے صبام ہوں اور وہ ان کو رکھنے سے بہلے مرحاب نے نوور ناء کو جا ہیئے کہ اس کی طرف سے وہ صبام رکھیں کے

له قال الله تبارك وتعالے "عَيْنًا يَّشُرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَخِّرُ وُ نَهَا تَفْ عِبَادُ اللهِ يُفَخِّرُ وُ نَهَا تَفْ حِيْرًا وَ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُنتَظِيرًا ٥ يَوْ فَوْنَ بِالتَّذْرِوَ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُنتَظِيرًا ٥ (عل الناعے الانسان - ٢ و ٤)

سه جَاءِ تَامِراً قَ الْ رَسُولَ النَّرْصَلَى النَّرْعليه وَسَلَمُ فَعَالَت بِارْسُولَ النَّرَانِ اللَّه اللَّ عليه عاصوم نذراً فا صوم عنها قال اداً بيت لوكان ملے امك دين فقفينيه أكان الجُّدى ذلك عنها قالت نعم قال فصوى عن امك (مجيح مسلم كتاب الصبيام باب قضاء الصبيام عن الميت جزء اول صلام عن المرسول التُرصل التُرعليه وسلم من الت وعليه صبيام صام عنه وبيه (مجيح مسلم كناب الصبيام باب قضاء الصبيام عن المبت جزء اول مثلام)

### جاعت المسلمين كي طبوعه ورفير مطبوعه كتابيل

١- تفسيرقران عزيز (١٠ برجلدول مي ٧. توحيد المسلمين (ترحيد كركسي مومنوع يراكب ما مع ادر موس كتاب) ٣- صلوة المسلمين (نازك عمل كتاب مع اعتراضات وجوابات) ٧ - زكوه المسلمين (زكرة كرشرى نعاب وشرح كرباي ممل تغصيلات) ۵۔ صوم المسلمین (روزوں کے متعزق مسائل) ٢ . ح المسلمين (ع كاميم طريقه . قرآن مجيد و ميم اما ديث سهاخوز) ٤ - وكوات المسلمين (منون دعائي) ٨ - بربان المسامين (مدين بي كتاب الترب كي إرب من جامع دلائل) ٩ - منهاج المسلمين وسليركي بدائش دوت كك مسائل أران مجداور عادات سه) ١٠ - تعبيم الاسلام (احاديث يركف كنة اعتراضات كالممل ومدلل جواب) ا ا - ساس حق (معادِی کے اردے میں ایک رہنا تعنیف) ١١٠ التحقيق في جواب التقلير (نقليدكارز) ١١- وَبَانَ يُرِينَ اديان المداد كاذبين يرار ( شرك ك ايك قسم) ١١٠ - صبيح ماريخ الاسلام والمسلمين (مأنذمرن قرآن مجيد ميم بخارى وميملم) صنعیف ا ما دیث سے پاک سیرة النبی ملی الند علیہ ولم ، خلفائے راشدین ، معابہ کام رمنى الدعنهم الجمين أورتا بعين كم مالات أكب بزارصفات مدزا معيم ترين تاريخ. 10 . ماريخ مطول (حفرت آدم طيرالصاؤة والسلام سے كرفلافت عثاني ركيه كك كے صحبح نرین اورمتعند مالات (زیرترتیب)}

تعاد فی بیمغلب مفت طلب فرمانیس ـ طلب فرمانیس ـ

١٦- المسلم ( غرابب خسد کے ابطال برایک عبانج رسال)

لریج منگوانے کا پند مرکزی مسجد المسلین ، کھوکرا یار (گیلان آباد) بڑا ممبر،کڑجی ، پاکستان ۔ فون <u>۱۲۵۲٪ ب</u>

هوسميكواليسلمين من قبل و (LA-E) (LA) التدنعالى نے نزولِ قرآن سے پہلے بھی اوراس قرآن ميل کھي تمهارانام مسلم رطاب ۔ مراينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذر المنا المناه مسلمة لك التي ربق اليهارك رسيم كوابنامسلم بنا اور كارى اولاد ميں سے بھی ایک جاعت کو ابناسم بنا۔ افنجعل المسلمين كالمجرمين 3 کیا ہم مسلمین کو مجرمین کے مانند قرار دیں گے آئ

# بسم الشرائر عن الرّبيم

#### كانهاروب

قرآن مجیداللہ تعالیٰ کاکلام ہے ، یہ کلام اپنی مثال آب ہے ۔ جس طرح بندریعہ وجی اللہ تعالیٰ نے فرآن مجید کو نازل فرمایا اسی طرح بندریعہ وجی اس کی تشریح اور نفسیر مجبی نازل فرمائی جو کہ یا توخود قرآن مجیدیں سلے گی یا صاحب فرآن کی ذبان مبارک سے بچے نکہ قرآن مجید ممل اور محفوظ ہے لہذا اس کی تشدی اور نفسیر مجبی وہی قابل عمسل اور قابل قبول ہوگی جومنزل من اللہ ہوا ور وہ ہے حدیث نبوی ۔

اسى بنيا ديرية تغسيرمندر حبرذيل امتيازى اوصاف كى حامل سے۔

ا يك مسلم كى نجات ك المسلط يونكه علم وعل لازم وملز ومسهد لهذا تغيير مذابين علم وعمل

كويكسال الميت دى كئى سے۔

قرآن تجبید کی تفاسیر نین اکثر قال فلان بینی فلان نے پرکھا کہ کھر مار ہوتی ہے۔ ان اقوال الرجال ہیں الندا وراس کے رسول صلی الند علیہ وسلم کا حکم کم ہوکر رہ جاتا ہے لہٰذا اس نفیبر میں کے قول کونفسل نہیں کیا گیا۔ الند کے احکام کی تنشدن کا دیشت سیجہ سے کی تنشدن الند تعالیٰ میں کی نازل کر دہ دحی : قرآن مجیداور احادیث سیجہ سے کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الند تعلیٰ کے احکام اپنے اصلی دنگ میں موجود ہیں اور ان پر الند تعالیٰ کی منشا و کے مطابات علی کیا جاسکتا ہے۔

عومًا تفاسیریں اس بات کا لماظ نہیں رکھا جا تا کرنفسیریں جو حدیث نقل کی مارہ کی ہے وہ سند اصبیح بھی ہے یا نہیں۔ یہ تفسیر ضعیف حدیث تو کہا حس حدیث سے بھی معر اسبے اس بی مرف ضبیح احادیث کو نقل کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ قرآن مجید کی میجے ترین تفسیر ہے۔

مسائل اوراحکام کی پوری عسلی تشریح و توضیح سے تمام تفاسیر خالی ہیں۔ اس تفسیر ہیں جس جگہ قرآن مجید ہے جس حکم کی تشدرت کی گئی ہے وہاں ہی اس کی علی تغییر مجھ میان کروی گئی ہے اور اگر کسی خاص و جہ سے اس جگہ بیان نہیں کی توکسی دوسری جگہ کا حوالہ مجی نقب کرویا گیا ہے۔ اور اس دوسری جگہ کا حوالہ مجی نقب کرویا گیا ہے۔ الغرض اگر ہر حبگہ نہیں توکسی ایک جگہ مناسب مقام پرکسی خاص مسئلہ کو پوری عملی تفصیل کے سائقہ بیان کرویا گیا ہے مشلاً طلاق کا ذکر آگیا ہے توطلاق کے تنام مسائل بیبان کرویا گیا ہے وض کا مسئلہ آگیا ہے نوق ض کے تنام احکام بیان کردیتے ہیں۔ نماز کے طریقہ کا ذکر آگیا تو خاد کا پورا طریقہ بیان کردیا گیا ہے وغیرہ و خیرہ اس کی کردیتے ہیں۔ نماز کے طریقہ کا ذکر آگیا تو خاد کا پورا طریقہ بیان کردیا گیا ہے وغیرہ و خیرہ اس کی فضیلت اور اجیت یں حبینی احادیث کی ہیں ان کو بیان کردیا گیا ہے اور ہی اس تفسیر فضیلت اور اجیت یہ حدی احادی اس تفسیر فضیلت اور اجیت یہ حدید ہے۔

اس تفسیریں قرآن مجیدی تلیمات پر جن کے متعلق مجھ معلومات نہیں مل سکیں کوئی روضنی نہیں ڈالی گئی مثلاً ہاروت ماروت پر کوئی بحث نہیں کی گئی۔ اس بات کی مجی کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ اُس فرعون کا نام معلوم کریں جوموسی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمانہ یس تھا۔ اس بات کی وضاحت بھی نہیں کی گئی کہ دہ لوگ کون سخے جواپنے گروں کو چیوڑ کر سکتے ان کو الٹر تعالے نے ماردیا اور بھرزندہ کر دیا۔ اوّل تو اِلن بحثوں سے عمل کا کوئی تعلق نہیں۔ دومرے ان بحثوں کوشامل کرنے سے تفیر میں غیرتی نی بھین بھیزیں شامل ہوجاتیں اوراس طرح تفییر کا معیاد گرجانا۔ البندان تامیحات کا جو بہلو عرب بھیزی شامل کو بیان کردیا گیا ہے۔ اور بے فائدہ باقوں کو کلینہ نظرانداز کردیا گیا ہے۔

یہ تغییر ہرقسم کی بیجیبدگیوں سے بالاتر ہے اس بین کسی مسلک، مکنب فکراور فرقہ کی تعلیمات کا پرچار نہیں کیا گیا۔ اس بین صرف اور صرف خالص اسلام کی نشاندی کی تعلیمات کا پر جام اور عامۃ المسلمین کے لئے بکسال مغید ہے اور بیجی اس کا ایک اعزاز ہے۔

شعبرنشهروا تناعت

عاعلي لين

# بسماشراتین ارتیم اوساف جماعی اوساف می اوساف می اوساف می استیاری اوساف

- ا جاعت المسلين دمول النّد صلى النّد عليه وسلم كے دکھے ہوئے نام" جاعت المسلين"، ي
- ا جاعت المسلمين الله كرسول على الله عليه وسلم كے احكامات كى تعيل كوفرض اورترك سنت کوکناه مجنی ہے۔

- جاعت المسلمین بیں شام ہرفرد صرف سلم ہے مسلمان خود ساخنہ نام ہے۔ جاعت المسلمین کا دین صرف اسلام ہے۔ اس کا کسی مذہب ، مسلک ، مکتب فکراور فرقه مے کوئی تعلق نبیں۔
- مردر سے وق میں ہیں۔ عاجیت المسلمین کے باس دین بیں کسی کے فنوے ، اجتہاد ، مائے اور قیاس کی قطعًا كوتى كنجائش مهيس\_

ا جاعت المسلمين مرف قرآن مجيدا دراحا ديث صحبح بي كواسلام محمتي ہے۔

(ع) جاعت المسلمين كے ياس جوكيد سے اس كاانكاركغرہے۔

عاعت المسلمين اوراس كوا برس جيت رسن كأحكم الترك ديول ملى التدعليه وللم في ديا ہے یہ اعزاز کسی اور جاعت یا فرقہ کو حاصل نہیں ہے۔

عائت المسلمين كو تيورنا جا بليت كي موت كود و بناسے .

جاعت المسلمين كوجيورنا اسلام كوجيورناب

(۱) جاعت المسلمين اميركى بعيت ادراطاعت كولازم جمعتى سے بربعت بسرى مربدى ، مراتبے ، عِلْمُتَى ، ہزارہ تبیع پر صف اور ضربی لگلنے کی بیعت نہیں ہے بلکہ دنیا کے عید جیدی التر تعالے کے کلمہ کو بلند کرنے کی بیعت ہے۔

(P) جاحت المسلين برعت كونترك سمحنى سے۔

المعامين كانعب العين اعلاف كلمة الترخانس دين اسلام كى اشاعت، شرك وبرئت ادرفرقد بندى كااستيصال ہے۔

ا جاحن المسلین ختم نبوت کے انکاد اور دسول الندسلی الله علیہ وسلم کی شان میں ذراسی دراسی میں دراسی میں دراسی مید دی اور گستنان میں دراسی مید دی اور گستناخی کو کفر مجمئنی ہے۔

شعبرنشرواشاعت جاعت المسلين

ماكان إبراهيويهودياولا نَصَرَانِيًّا وَلَكِنَ كَانَ حَنِيفًامُّسُلِمًا، وما كان من النشركين و النان من النشركين ابراسيم (عليه السّلام) نه يهودي تقي نه علياتي تقي بلكه وه توايك التركي ما ننے والے مسلم تھے۔ وہ منزكين مل سيركلي نبيل تقرير سَ بَنَا أَفْرِ عُ عَلَيْنَا صَابُرًا قَ تُوفَّنَ الْمُسْلِمِينَ ٥ (الان-١٢١) الے ہمارے رب ہمیں صبرعطاء فرما اور ہمیں اس

اسے ہما رہے رہ ہیں میں مسلم ہوں۔ حالت میں موت دیے کہم مسلم ہوں۔